

حصہ6

## Compiled by the team of ALAHAZRAT.net



مج کابیان اور فضائل ومسائل، میقات کابیان، احرام کابیان، طواف وسعی مصفاومروه وعمره، تمتع کابیان، فضائل مدینه طیبه،

# فقه حفی کی عالم بنانے والی مابیرناز کتاب

تصتف

صدرالشر بعيه بدرالطريقه حضرت علآ مهمفتى محمدا مجدعلى اعظمي عليدحمة الثدالقوي



حاجی صاحِبان مندرجهٔ ذیل اِصطلاحات اوراُسائے مقامات وغیرہ ذِہن نشین کرلیں تو اس طرح آ گے مُطالعہ کرتے ہوئے ان شآء **الله** عَزُّوَجَلُ آسانی یا تیں گے۔

1 ..... أشهر حج: ج كمهيني يعني شوال المكرّم وذوالقعده دوون مكمل اور ذوالحجه ك ابتدائي ون ون ـ

2..... احسوام: جب جي ياعمره يا ڏونون کي نيت کر کے تلبيه پڙھتے ہيں، تو بعض حلال چيزيں بھی حرام ہوجاتی ہيں اس لئے اس کو''احرام'' کہتے ہیں۔

اورمجاز أان بغير سلی چا دروں کو بھی احرام کہا جاتا ہے جن کواحرام کی حالت میں استعال کیا جاتا ہے۔

3..... قلبيه: وهوردجوعره اورج كروران حالت احرام مين كياجا تاب يعن لَبَيْك ط اَللَّهُمَّ لَبَيْك الْ يرْهنا

4..... <u>اضطباع</u>: احرام کی اوپروالی جا درکوسیدهی بغل سے نکال کراس طرح الٹے کندھے پرڈالنا کہ سیدھا کندھا کھلارہے۔

5..... رَ مسل:طواف كابتدائى تين كيميرول مين اكرُ كرشانے بلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قدرے تیزی سے چلنا۔

6..... طواف: خانهٔ کعبے گردسات چکریا پھیرے لگاناایک چکرکو' شوط' کہتے ہیں جمع'' اشواط۔''

7..... مصطاف: جس جگه میں طواف کیا جاتا ہے۔

8..... طواف فندوم: مكم معظم مين داخل موني ريهلاطواف يه "افراد" يا" قران" كي نيت سے ج كرنے والول ك لئے سنت مؤكدہ ہے۔

9..... طواف زيسارة: اسطواف افاضه بهي كهتي بين - بيرج كاركن ب-اسكاوقت واذوالحبر كي صحصادق باراه ذوالحبه کے غروب آ فتاب تک ہے مگردی ذوالحجہ کو کرنا افضل ہے۔

10... طواف وداع: في كي بعد مكة مكرمه الصرفصت موتے موئے كياجاتا ہے۔ ييم "آفاقى" عاجى پرواجب ہے۔

- ----- طواف عمر o: بيعمره كرنے والول پرفرض --
- =.....**است لام**: جَرِاسودکو بوسه دینایا ہاتھ یالکڑی ہے چھوکر ہاتھ یالکڑی کو چوم لینایا ہاتھوں سےاس کی طرف اشارہ کرکے نہیں چوم لینا۔
- `..... سَسَعَی: 'صفا' اور 'مروہ' کے مابین سات کھیرے لگانا (صفاہے مروہ تک ایک کھیرا ہوتا ہے یوں مروہ پرسات چکر پورے ہوں گے )
  - !..... رَ**صُى**: جمرات ( یعنی شیطانوں ) پر کنگریاں مارنا۔
  - @..... حَلَق: احرام سے باہر ہونے کے لئے حدود حرم ہی میں پوراسر منڈوانا۔
  - #..... فَنَصُو: چوتھائی ( \ ) سرکا ہر بال کم از کم انگل کے ایک پورے کے برابر کتر وانا۔
    - \$..... مسجد الحدام: ومحدجس مين كعبر مشرفه واقع -
  - % ..... بابُ السّلام بمجد الحرام كاوه دروازهٔ مباركه جس سے پہلی بارداخل ہونا افضل ہے اوربیہ جانب مشرق واقع ہے۔
- ^..... كعبه: اسے بیت الله عَزَّوَ جَلُبهی كہتے ہیں یعنی الله عَزُّوَ جَلُّ كا گھریہ پوری دنیا کے وسط میں واقع ہے اور ساری دنیا کے لوگ
  - ای کی طرف رخ کر کے نماز اداکرتے ہیں اور مسلمان پرواندواراس کا طواف کرتے ہیں۔

## کعبہ مشرفہ کے خارکونوں کے نام

- ...... كن اَسُود: جنوب ومشرق كون مين واقع بهاس مين جنتي پيمر "جراسود" نصب ب-
  - \*..... كن عداهى: بيعراق كى ست شال مشرقى كوند --
  - ) ..... وكن مشامى: يوملك شام كى سمت شال مغربي كوند -
    - (..... كن يَصانى: يديمن كى جانب مغربي كونه -
- \_..... جابُ الكعبه: ركن اسوداورركن عراقى كے نيج كى مشرقى ديوار ميں زمين سے كافى بلندسونے كا درواز ہے۔
  - +..... مُلُقَّزَ م: ركن اسوداور باب الكعبه كي درمياني ديوار\_
- ~..... مُسُتَجاد :ركن يمانى اورشامى كے نيج ميں مغربی ديوار كاوه حصه جو" ملتزم" كے مقابل يعنى عين پيچھے كى سيدھ ميں واقع ہے۔
- a..... مُسُتَجاب:رکن بمانی اوررکن اسود کے پیج کی جنوبی دیواریہاں سنتر ہزار فرشتے دعا پرامین کہنے کے لئے مقرر ہیں۔

اسی گئے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضاخان ملید رحمة الرحن نے اس مقام کا نام''مستجاب'' ( بیعنی دعا کی مقبولیت کا مقام ) رکھا ہے۔ b.....ک<u>حب حلیب ہے</u>: کعبہ معظمہ کی شالی دیوار کے پاس نصف دائر ہے کی شکل میں فصیل ( بیعنی باؤنڈری ) کے اندر کا حصہ '

«حطیم" کعبہ شریف ہی کا حصہ ہے اور اس میں داخل ہوناعین کعبۃ اللّٰد شریف میں داخل ہونا ہے۔

c .....و میسزاب دَ مُصت: سونے کاپرنالہ کم پیرکنِ عراقی وشامی کی شالی دیوار پرچھت پرنصب ہےاس ہے بارش کا پانی ''حطیم'' میں نچھا ور ہوتا ہے۔

d ..... مُصفامِ اِبد اهيم: دروازهُ كعبه كے سامنے ایک قبہ میں وہ جنتی پھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراھیم خلیل الله علی نینا وعلیہ انسلوٰۃ والسلام نے کعبہ شریف کی عمارت تعمیر کی اور بیہ حضرت سیدنا ابرا ہیم خلیل الله علیہ انسلوۃ والسلام کا زندہ مجمزہ ہے کہ آج بھی اس مبارک پچھر پر آپ علیہ انسلوٰۃ والسلام کے قد مین شریفین کے نقش موجود ہیں۔

f ..... باب الصّفا بمتحد الحرام كے جنوبي دروازوں ميں سے ایک دروازہ ہے۔ جس كنز دیک ' كوہ صفائ ' اللہ الصّفا : كوہ صفائ كعبهُ معظم كے جنوب ميں واقع ہاور يہيں سے سعی شروع ہوتی ہے۔

h..... کسوہ مَسروہ: کوہ صفاکے سامنے واقع ہے۔صفاسے مروہ تک پہنچنے پرسعی کا ایک پھیراختم ہوجا تا ہےا درساً توال پھیرا یہیں مروہ پرختم ہوتا ہے۔

i---- **میلئین اَ خُصَورُ یُن**: یعنی دُوسِزنشان صفاسے جانب مروہ کچھ دور چلنے کے بعدتھوڑے تھوڑے فاصلے پر دُونوں طرف کی دیواروں اور حجےت میں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ نیز ابتدا اور انتہا پر فرش بھی سبز ماربل کا پٹا بنا ہوا ہے۔ان دُونوں سبز نشانوں کے درمیان دوران سعی مردوں کودوڑ نا ہوتا ہے۔

● .....میری ناقص معلومات کے مطابق کے مدینے کے تا جدارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا اپنے مزار فائز الانوار میں چیرہ نور بارمیزاب رحمت کی طرف ہے ۔ لہذا سگ مدینہ کا معمول ہے کہ دورانِ طواف جب میزاب رحمت کی طرف گزرتا ہے تو اس کے سامنے کی طرف رخ کر کے الصلو ۃ والسلام علیک یارسول اللہ عرض کرتا ہے جوسلام کرنا چا ہیں اان کی رہنمائی کیلئے عرض ہے کہ آپ میزاب رحمت کے عین سامنے دیکھیں گے تو مجدشریف کے آپ میزاب رحمت کے عین سامنے دیکھیں گے تو مجدشریف کے آپ میزاب رحمت کے عین سامنے دیکھیں گے تو مجدشریف کے آپ میروف میں ہے حصد اللہ کی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کھا ہوانظر آئے گا ای کی سیدھ میں'' باب مدینۃ المنو رہ ہے''۔اس سے باہر آ جا کیں تو صیدھا مدینہ روڈ ہے۔ (سگ مدینہ فی عنہ)

i..... مَسْمُعُي: میلین اخصرین کا درمیانی فاصله جہاں دوران سعی مردکودوڑ ناسنت ہے۔ k..... میسقات: اس جگه کو کہتے ہیں کہ مکم عظمہ جانے والے آفاقی کو بغیراحرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں ، چاہے تجارت یا تحسی بھی غرض سے جاتا ہو۔ یہاں تک کہ مکہ ٔ مکرمہ کے رہنے والے بھی اگر میقات کی حدو د سے باہر (مثلًا طائف یا مدینہ منورہ) جائیں توانہیں بھی اب بغیراحرام مکه ً پاک آنا نا جائز ہے۔

## ميقات يالي ہيں

ا ..... ذوا أحُليفه: مدينة شريف سے مكة ياكى طرف تقريباً دس كلوميٹر يرب جومدينة منوره كى طرف سے آنے والوں كے لئے" ميقات" ہے۔اباس جگه كانام" ابيار على كرم الله وجه الكريم" ہے۔

m..... ذات عرق: عراق كى جانب سے آنے والوں كے لئے ميقات ہے۔

n..... فِلَمُلَم: پاک وہندوالوں کے لئے میقات ہے۔

0 ..... جُحُفَه: ملك شام كى طرف سے آنے والول كيلئے ميقات ہے۔

p.....p فَدُنُ الْمَناذِل بَجد (موجوده رياض) كى طرف آنے والول كے لئے ميقات ہے۔ بيجگه طائف كقريب ہے۔

q..... **میقاتی**: وه خض جو "میقات" کی حدود کے اندرر ہتا ہو۔

r..... آفافتى: ووفخض جوميقات كى حدود سے باہرر بتا ہو۔

s..... تن وہ جا در ہوں ہے مکہ عرمہ میں قیام کے دوران عمرے کے لئے احرام باندھتے ہیں اور بیمقام مجدالحرام سے

تقریباً سکت کلومیٹر جانب مدینهٔ منورہ ہےاب یہال مسجد عائشہ رضی الله عنها بنی ہوئی ہے۔اس جگہ کولوگ'' حجھوٹا عمرہ'' کہتے ہیں۔ t..... الجعد اف : مكة كرمه سے تقريبا جھبيل كلوميٹر دورطائف كراستے پرواقع ہے۔ يہاں سے بھى دوران قيام مكه شريف

عمره كااحرام باندهاجا تا ہے۔اس مقام كوعوام" براعمره" كہتے ہیں۔

u.... حَسِرَ م :مكة معظمه كے چارول طرف ميلول تك اس كى حدود بين اوربيز مين حرمت وتقدس كى وجه سے "حرم" كہلاتى

● .....غز و وُحنین سے واپسی پر ہمارے پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عمرہ کا احرام زیب تن فر مایا تھا۔ ہوسکے تو ہر حاجی کو چاہیے کہ اس سنت کوا دا کرے اور بینہایت ہی پرسوز مقام ہے حضرت سیّدُ عَاشِخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللّه علیہ ''اخبار الاخیار'' میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُ کا شخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے زائرین حرم کوتا کیدفر مائی ہے کہ وہ ضرور جعر اندے عمرہ کااحرام باندھیں کہ بیا یسامتبرک مقام ہے کہ میں نے یہاں ایک رات کے اندر شوابار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہے۔الحمد للہ علی احسانہ //Presented by: https://jafrilibrary.com/

٧..... **جىل**: حدود حرم سے باہر میقات تک کی زمین کو' حِل'' کہتے ہیں۔اس جگہوہ چیزیں حلال ہیں جوحرم میں حرام ہیں۔جو شخص زمینِ حل کارہنے والا ہوا سے' حلّی'' کہتے ہیں۔

سسس منی بسجد الحرام ہے پانچ کلومیٹر پروہ وادی جہاں حاجی صاحبان قیام کرتے ہیں 'مینی'' حرم میں شامل ہے۔
 سسس منی بسجہ الحرام ہے پانچ کلومیٹر پروہ وادی جہاں حاجی صاحبان قیام کرتے ہیں 'مینی' مینی' عرام میں شامل ہے۔
 سسس مجھ واحت بنی میں تین مقامات جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں پہلے کا نام جَسَمَ و اُلا خوری یا جمو اُلا اُلعَقَبة ہے۔
 اسے بڑا شیطان بھی ہولتے ہیں۔ دوسرے کو جسم و ہالو مسطی (منجھلا شیطان) اور تیسرا کو جسمو ہ الا اُولی (چھوٹا شیطان)

ہے برہ سیفان ن بوت ہیں۔ دو سرے و بحصورہ انو مستقی رہ بھی سیفان ) دوریار او بحصورہ او وقتی رہورہ سیفان کہتے ہیں۔

y.....ع مَدَ هنات بمنی سے تقریباً گیارہ کلومیٹر دور میدان جہاں ۹ ذوالحجہ کوتمام حاجی صاحبان جمع ہوتے ہیں۔عرفات حرم سے خارج ہے۔

z ..... جَبَل رَحمت: عرفات كاوه مقدس بهار جس حقريب وقوف كرناافضل --

A..... مُسؤُ دَ السفَه: ''منیٰ' سے عرفات کی طرف تقریباً پاپی کلومیٹر پر واقع میدان جہاں عرفات سے واپسی پر رات بسر کرتے ہیں۔سنت اور مبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کم از کم ایک لمحہ وقوف واجب ہے۔

B..... مُحَسِّم : مزدلفہ سے ملا ہوا میدان ، یہیں اصحاب فیل پرعذاب نازل ہوا تھا۔لہذا یہاں سے گزرتے وقت تیزی سے گزرنا سنت ہے۔

C..... بطن عُوَف درست نہیں۔

D..... مَدُعْی بسجد حرام اور مکه ٔ مکرمه کے قبرستان'' جنت المعلی'' کے مابین جگہ جہاں دعا مانگنامستحب ہے۔

(رفيق الحرمين ،ص٣٣\_٤٤)

🛞 ..... ۴ یعنی ایک بکرا (اس میں نر، مادہ، دنبہ، بھیڑ، نیز گائے یااونٹ کا ساتواں حصہ سب شامل ہیں )۔

🕏 ..... بَدَنه یعنی اونٹ یا گائے۔ بیتمام جانوران ہی شرا نط کے ہوں جوقر بانی میں ہیں۔

ﷺ...... صد ہے بینی صدقہ فطر کی مقدار (آج کل کے حساب سے دوکلوتقریباً پچپاس گرام گیہوں یااس کا آٹایااس کی رقم یااس کے دگئے جو یا تھجوریااس کی رقم)۔ (رفیق الحرمین ،ص۲۸)

## حج و عمرہ کے اعمال کا نقشہ ایک نظر میں

ذیل کے نقشہ سے عمرہ ، حج افراد ، قران اور تمتع کے مناسک معلوم کیے جاسکتے ہیں ، بیہوضا حت بھی کر دی گئی ہے کہان میں سے شرط ، رکن ، واجب ، سنت اورا ختیاری کون کون سے مناسک ہیں۔



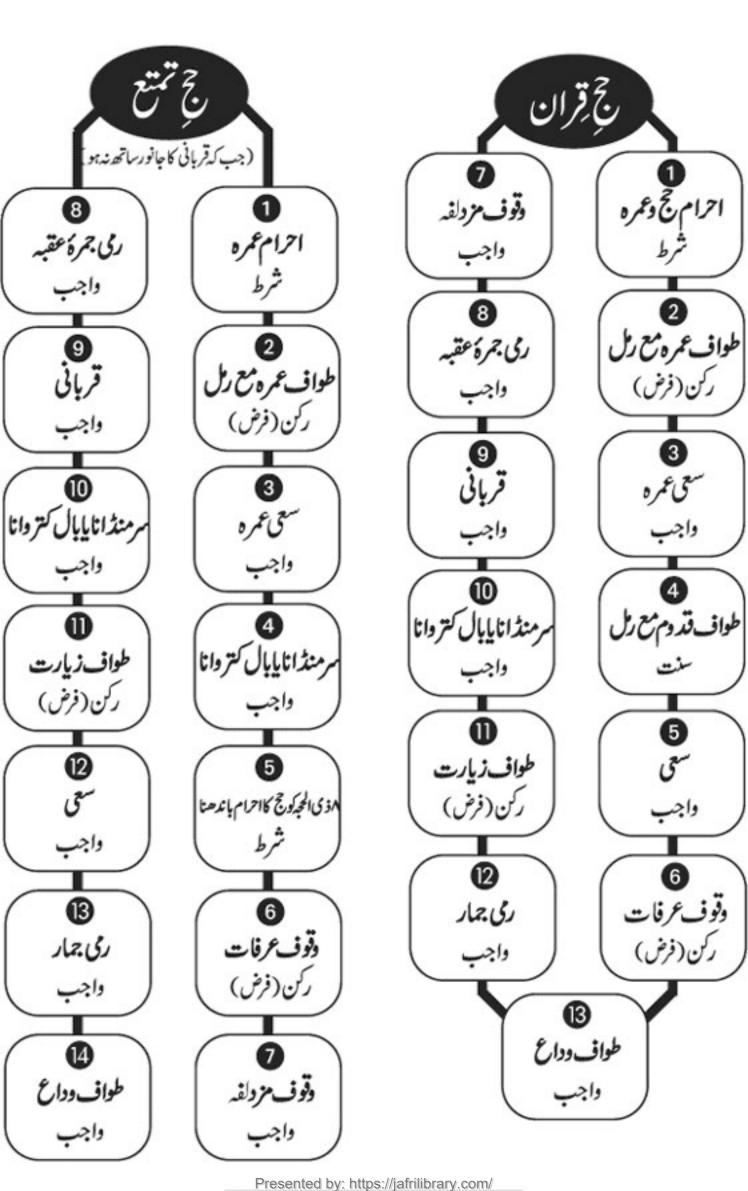

پاکستان اور ہندوستان سے آنے والے عموماً حج تمتع ہی کیا کرتے ہیں۔ ذیل کے نقشہ میں نہایت اختصار سے اس کا طریقہ (جب کر قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو) گھر سے روانہ ہو کراختیا م حج تک پیش خدمت ہے۔ تفصیلی طریقہ اسکے صفحات میں ملاحظہ فرمالیجئے۔

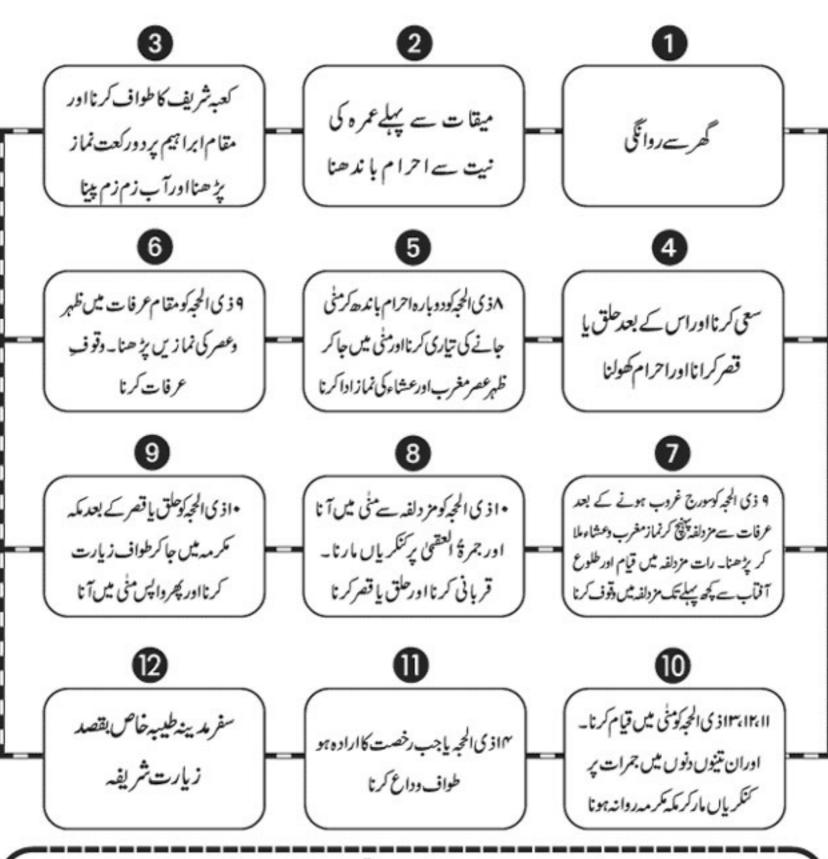

اعملیٰ حضوت،اهام اَحمد رضا خان علیه رحمهٔ الرّحن تحریر فرماتے ہیں: علماء مختلف ہیں کہ پہلے ج کرے یازیارت۔ ''لباب' میں ہے: ج نقل میں مختار ہے اور فرض ہوتو پہلے ج گرمدینہ طیبہ راہ میں آئے تو تقدیم زیارت لازم انتی لیعنی بے زیارت گزرجانا گتاخی اور فقیر کوعلامہ بکی (رحمہ الله نعانی) کامیار شاد بہت بھایا کہ: پہلے ج کرے تا کہ پاک کی زیارت پاک ہوکر ملے۔ گاناوی رضویہ ج اس ۲۹۸) فهرست

| صفحہ | مضامین                           | نمبرشار   | صفحه | مضامین                                 | نمبرشار |  |  |
|------|----------------------------------|-----------|------|----------------------------------------|---------|--|--|
| 77   | مسجدالحرام كانقشه وحدود          | ۲۱        | 14   | حج کا بیان اور فضائل                   | 1       |  |  |
| 79   | طواف كاطريقهاوردعائين            | 77        | 19   | مج کےمسائل                             | ٢       |  |  |
| 83   | طواف کےمسائل                     | ۲۳        | 20   | مج واجب ہونے کے شرائط                  | ٣       |  |  |
| 86   | نمازطواف                         | ۲۳        | 27   | وجوب ادائے شرائط                       | ۴       |  |  |
| 87   | ملتزم سے لیٹنا                   | ra        | 30   | صحت ادا کے شرا کط                      | ۵       |  |  |
| 89   | زمزم کی حاضری                    | ۲۲        | 31   | حج فرض ادا ہونے کے شرائط               | ۲       |  |  |
| 89   | صفاومروه کی سعی                  | 12        | 32   | مج کے فرائض وواجبات                    | 4       |  |  |
| 90   | سعی کی دعا ئیں                   | ۲۸        | 34   | حج کی سنتیں                            | ۸       |  |  |
| 93   | سعی کے مسائل                     | <b>19</b> | 35   | آ داب سفرومقد مات حج                   | 9       |  |  |
| 95   | سرمونڈا نایابال کتروانے          | ۳.        | 51   | میقات کا بیان                          | 1+      |  |  |
| 96   | ایام ا قامت کے اعمال             | ۳۱        | 53   | احرام کا بیان                          | 11      |  |  |
| 96   | طواف میں سات باتیں حرام ہیں      | ۳۲        | 55   | احرام کےاحکام                          | 11      |  |  |
| 97   | طواف میں پندرہ باتیں مکروہ ہیں   | ۳۳        | 62   | وهامور جواحرام میں حرام ہیں            | ۱۳      |  |  |
| 98   | سات باتیں طواف وسعی میں جائز ہیں | ۳۴        | 63   | احرام کے کمروہات                       | 100     |  |  |
| 98   | دس باتیں سعی میں مکروہ ہیں       | ra        | 64   | وه باتیں جواحرام میں جائز ہیں          | 10      |  |  |
| 99   | طواف وسعی میں مردوعورت کے فرق    | ۳۲        | 67   | احرام میں مردوعورت کے فرق              | 17      |  |  |
| 99   | منے کی روا نگی اور عرفات کا وقوف | ٣2        | 67   | داخلى حرم محترم ومكه مكرمه ومسجدالحرام | 14      |  |  |
| 107  | عرفات میں ظہر وعصر کی نماز       | ۳۸        | 73   | طواف و سعی صفا و مروه و عمره           | ١٨      |  |  |
| 107  | عرفات كاوقوف                     | ۳٩        | 75   | طواف کے فضائل                          | 19      |  |  |
| 108  | وقوف کی سنتیں                    | ۲۰,       | 76   | حجراسود کی بزرگی                       | ۲٠      |  |  |
|      |                                  |           |      |                                        |         |  |  |

Presented by: https://jafrilibrary.com/

| 141 | تمتع کا بیان                           | 44 | 109 | وقوف کے آ داب                    | M   |
|-----|----------------------------------------|----|-----|----------------------------------|-----|
| 145 | جرم اور ان کے کفارے                    | ٧٣ | 109 | وقوف کی دعا ئیں                  | ۳۲  |
| 147 | خوشبواور تیل لگانا                     | ۵۲ | 111 | وقوف کے مکروہات                  | سهم |
| 151 | سلے کیڑے پہننا                         | YY | 112 | ضروری نصیحت                      | hh. |
| 154 | بال دور کرنا                           | 74 | 112 | وقوف کے مسائل                    | గాద |
| 156 | ناخن كترنا                             | ۸۲ | 114 | مز دلفه کی روانگی اوراس کا وقو ف | ρY  |
| 156 | بوس و کنار و جماع                      | 49 | 116 | مز دلفه میں نمازمغرب وعشا        | ۳۷  |
| 159 | طواف میں غلطیاں                        | ۷٠ | 117 | مز دلفه کا وقو ف اور دعا ئیں     | ľΛ  |
|     | سعى ووقو فء فرفه ووقو ف مز دلفها وررمي | ۷۱ | 119 | منے کے اعمال                     | ρq  |
| 161 | کی غلطیاں                              |    | 123 | جمرة العقبه كي رمي               | ۵۰  |
| 163 | قربانی اور حلق میں غلطی                | ۷٢ | 123 | رمی کے مسائل                     | ۵۱  |
| 163 | شكاركرنا                               | ۷٣ | 124 | هج کی قربانی                     | ۵۲  |
| 170 | حرم کے جانورکوایذادینا                 | ۷۳ | 126 | حلق وتقصير                       | ۵۳  |
| 173 | حرم کے پیڑوغیرہ کا ٹنا                 | ۷۵ | 128 | طواف فرض                         | ۵۳  |
| 174 | جوں مارنا                              | ۷۲ | 130 | باقی دنوں کی رمی                 | ۵۵  |
| 175 | بغیراحرام میقات ہے گزرنا               | 44 | 132 | رمی میں ہارہ چیزیں مکروہ ہیں     | ۲۵  |
| 177 | احرام ہوتے ہوئے احرام باندھنا          | ۷۸ | 133 | مكه معظمه كوروائكي               | ۵۷  |
| 178 | محصر کا بیان                           | ∠9 | 134 | مقامات متبر که کی زیارت          | ۵۸  |
| 182 | حج فوت ھونے کا بیان                    | ۸٠ | 134 | كعبه معظمه كي داخلي              | ۵٩  |
| 183 | حج بدل کا بیان                         | ΔI | 135 | حرمین شریفین کے تبرکات           | ٧٠  |
| 185 | مج بدل کے شرائط                        | ۸۲ | 135 | طواف رخصت                        | ٦I  |
| 195 | هدی کا بیان                            | ۸۳ | 138 | قران کا بیان                     | 44  |

Presented by: https://jafrilibrary.com/

| ۸۴ | حج کی منت کا بیان                     | 199 | ۸٩ | حاضری سرکا راعظم        | 204 |
|----|---------------------------------------|-----|----|-------------------------|-----|
| ۸۵ | فضائل مدينه طيبه                      | 201 | 9+ | اہل بقیع کی زیارت       | 212 |
| ΥΛ | مديبه طيبه ميں اقامت                  | 201 | 91 | قبا کی زیارت            | 214 |
| ۸۷ | مدینه طیبہ کے برکات                   | 202 | 95 | احدوشهدائے احد کی زیارت | 215 |
| ۸۸ | اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرنے کے نتائج | 203 |    | ماخذ ومراجع             | 217 |

## سادات كرام كى خدمت كاصله

ایک صاحب ہزاراشرفیال کیرج کوجارہ تھے، ایک سیّدانی تشریف لا کیں اوراپی ضرورت ظاہر فرمائی۔
انھوں نے سب اشرفیال نذر کردیں اور والی آئے، جب وہال کے لوگ جے سے والی ہوئے توہر حاجی ان سے کہنے
لگا، اللّه عزوج تمہارا جے قبول فرمائے۔ انھیں تعجب ہوا کہ کیا معاملہ ہے، میں توج کو گیانہیں، یہلوگ ایسا کیوں کہتے
ہیں؟ خواب میں زیارت اقدس سے مشرف ہوئے، ارشاد فرمایا: کیا تجھے لوگوں کی بات سے تعجب ہوا؟ عرض کی، ہال
یارسول اللہ! (عزوج وسلی اللہ تعالی علیہ بلم) فرمایا کہ: ''تونے جومیری اہلیت کی خدمت کی، اس کی عوض میں اللّه عزوج لئے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا، جس نے تیری طرف سے جے کیا اور قیامت تک جے کرتارہ گا۔''

( بهارشر بعت حصد ٢،٩ ١٨٤، ردالمحتار ،ج٤،ص٥٥)

#### میں کیوں نہروؤں

حضرت سيدناامام محمد باقر رض الله عند جب جج كے لئے مكة مكر مة تشريف لے گئے اور مجدحرام ميں داخل موسے تو بيت الله شريف کود يکھتے ہى اسنے زور سے روئے کہ چيني نکل گئيں کسی نے کہا کہ سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگ گئی ہیں۔ آپ اس قدر زور سے گربینہ فرما کیں تو آپ نے فرمایا، ''کیوں نہ روؤں شایدالله موجل مرب کی طرف لگ گئی ہیں۔ آپ اس قدر زور سے گربینہ فرما دے اور میں کل قیامت کے دن اس کے نزدیک کا میاب میرے رونے کی وجہ سے مجھ پر رحمت کی نظر فرما دے اور میں کل قیامت کے دن اس کے نزدیک کا میاب موجاؤں۔'' پھر آپ نے طواف کیا اور مقام ابراہیم علیہ اللام پر نماز پڑھی جب سجدہ کر کے سراٹھایا تو سجدہ کی جگہ آنسوؤل سے ترتھی۔ (روض الرباحین، ص ۱۱۳ دار الکتب العلمية بيروت)

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

## حج کا بیان

الله عزوجل ارشا وفرما تاہے:

﴿ إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكاً وَّهُدًى لِلْعَلَمِيْنَ ۚ فِيُهِ ايْتُ بَيِّنْتُ مَّقَامُ اِبْرَاهِيُمَ ۚ أَ وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ امِناً \* وَلِـلُّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً \* وَمَنُ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيِّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ 0 ﴾ (1)

''بے شک پہلا گھر جولوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت تمام جہان کے لیے، اُس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور جو شخص اس میں داخل ہو باامن ہے اور اللہ (عزد جل) کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، جو شخص باعتبار راستہ کے اس کی طاقت رکھے اور جو کفر کرے تو اللہ (عزد جل) سارے جہان سے بے نیاز ہے۔'' اور فرما تاہے:

> ﴿ وَاَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمُوهَ لِلْهِ ﴿ ﴾ (2) "جَ وعمره كوالله (عزوجل)كي ليے يوراكرو\_"

حدیث! تصحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ہوئے خطبہ پڑھا اور فرمایا: ''اےلوگو! تم پر حج فرض کیا گیا لہٰذا حج کرو۔'' ایک شخص نے عرض کی ، کیا ہرسال یا رسول اللہ (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلم) حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) نے سکوت فرمایا (<sup>3)</sup> انھوں نے تین باریکلمہ کہا۔ ارشا د فرمایا: اگر میں بال کہد دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہوسکتا پھر فرمایا: جب تک میں کی بات کو بیان نہ کرول تم مجھ سے سوال نہ کرو، اسکا لوگ کثر ت سوال اور پھر انبیا کی مخالفت سے ہلاک ہوئے ، لہٰذا جب میں کی بات کا حکم دول تو جہال تک ہوسکے اُسے کرواور جب میں کی بات سے منع کرول تو آہے چھوڑ دو۔ (4)

<sup>1 .....</sup> پ٤، آل عمران: ٩٦ ـ ٩٧. ٧٠ .... ٢٠ البقرة: ١٩٦.

<sup>🚱 .....</sup>یعنی خاموش رہے۔

<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب فرض الحج مرّة في العمر، الحديث: ٣٢٥٧، ص٩٠١.

حدیث الله علی میں انھیں سے مروی ، حضورِ اقدس سلی الله تعالی علیہ وسلی کی گئی ، کون عمل افضل ہے؟ فرمایا: "الله (عزوجل) ورسول (صلی الله تعالی علیه وسلم) پر ایمان عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا: الله (عزوجل) کی راہ میں جہاد عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا: هجِ مبرور ـ " (1)

**حدیث سا**: بخاری دمسلم وتر ندی ونسائی وابن ماجه انھیں سے راوی، رسول اللّه سلی الله تعالیٰ علیہ دِسلم فرماتے ہیں:''جس نے حج کیا اور رفث ( فخش کلام ) نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گنا ہوں سے پاک ہوکر ایسالوٹا جیسے اُس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔'' <sup>(2)</sup>

**حدیث ؟**: بخاری ومسلم وتر ندی ونسائی وابن ماجه انھیں سے راوی،''عمرہ سے عمرہ تک اُن گنا ہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے اور حجِ مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔'' (3)

**حدیث ۵:** مسلم وابن خزیمه وغیر جاعمر و بن عاص رضی الله تعالی عنه سے راوی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں: '' حج ان گنا ہوں کو دفع کر دیتا ہے جو پیشتر ہوئے ہیں۔'' <sup>(4)</sup>

حدیث الدین المونین أم سلمه رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: '' جج کمز وروں کے لیے جہاد ہے۔'' <sup>(5)</sup>

اوراُم المونین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے ابن ملجہ نے روایت کی ، کہ میں نے عرض کی ، یارسول الله! (عزوجل وسلی الله تعالی علیہ و ملم)
عورتوں پر جہاد ہے؟ فرمایا: '' ہاں ان کے ذمتہ وہ جہاد ہے جس میں لڑنانہیں جج وعمرہ۔'' (<sup>6)</sup>
اور صحیحین میں انھیں سے مروی ، کہ فرمایا: '' تمہارا جہاد جج ہے۔'' (<sup>7)</sup>

- ..... "صحيح البخاري"، كتاب الإيمان، باب من قال ان الايمان هو العمل، الحديث: ٢٦، ص٤.
  - ٣٠٠٠٠ "صحيح البخاري"، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، الحديث: ١٢٥١، ص١٢٠.
- و "الترغيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترغيب في الحج والعمرة... إلخ، الحديث: ٢، ج٢، ص٣٠١.
- ◙ ..... "صحيح البخاري"، كتاب أبواب العمرة، باب وحوب العمرة وفضلها، الحديث: ١٧٧٣، ص١٣٩.
- ₫ ..... "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب كون الاسلام يهدم ما قبله ... إلخ، الحديث: ٣٢١، ص٦٩٨.
  - 5 ..... "سنن ابن ماجه"، أبواب المناسك، باب الحج جهاد النساء، الحديث: ٢٩٠٢، ص٢٦٥٢.
  - ..... "سنن ابن ماجه"، أبواب المناسك، باب الحج جهاد النساء، الحديث: ٢٩٠١، ص٢٦٥٢.
    - ٣٠٠٠٠ "صحيح البخاري"، كتاب الجهاد، باب جهاد النساء، الحديث: ٢٨٧٥، ص ٢٣١.

حدیث ۸: ترندی وابن خزیمه وابن حبان عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے راوی ، حضورِ اقدس سلی الله تعالی علیه و فرماتے ہیں:'' جج وعمرہ مختاجی اور گناہوں کوایسے دور کرتے ہیں ، جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے اور جج مبر ور کا ثواب جنت ہی ہے۔'' (1)

حدیث 9: بخاری ومسلم و ابوداود و نسائی و ابن ماجه وغیر جم ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے راوی، که حضورِاقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: '' رمضان میں عمرہ میر ہے ساتھ حج کی برابر ہے۔'' (2)

حدیث این ارنے ابوموکارض اللہ تعالی عند سے روایت کی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) نے فرمایا: ''حاجی اپنے گھر والوں میں سے چارسو کی شفاعت کرے گا اور گنا ہوں سے ایسا نکل جائے گا ، جیسے اُس دن کہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔'' (3)

حدیث الوال: بیمتی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے راوی ، کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کوفر ماتے سُنا: ''جو خانہ کعبہ کے قصد سے آیا اوراُ ونٹ پرسوار ہوا تو اُونٹ جوقدم اُٹھا تا اور رکھتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے ۔

اور خطا کومٹا تا ہےاور درجہ بلند فرما تا ہے، یہاں تک کہ جب کعبۂ معظمہ کے پاس پہنچااور طواف کیااور صفاومروہ کے درمیان سعی کی پھر سرمنڈ ایا یابال کتروائے تو گنا ہوں سے ایسانکل گیا، جیسے اس دن کہ مال کے پیٹے سے پیدا ہوا۔'' (4) اوراس کے شل عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنہاسے مروی۔

حدیث ۱۱ بن خزیمه و ما کم ابن عباس رض الله تعالی عباس روایت کرتے ہیں، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وہلم فرماتے ہیں: ''جو مکہ سے پیدل مج کو جائے یہاں تک کہ مکہ واپس آئے اُس کے لیے ہر قدم پرسات سونیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل کھی جا کیں گیا۔ '' (5) تواس صاب سے ہرقدم پرسات کرورنیکیاں ہوئیں وَ اللّٰهُ ذُو الْفَصُلِ الْعَظِیم .

حدیث ۱۲۳: بزارنے جابر رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی ، کہ حضورِ اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: '' جج وعمرہ کرنے والے اللہ (عزوجل) کے وفد ہیں ، اللہ (عزوجل) نے انھیں ٹکا یا ، بیرحاضر ہوئے ، انھوں نے اللہ (عزوجل) سے سوال کیا ، اُس

۱۷۲۷ مع الترمذي"، أبواب الحج، باب ماجاء في ثواب الحج و العمرة، الحديث: ٨١٠، ص١٧٢٧.

<sup>..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، الحديث: ١٨٦٣، ص ١٤٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;مسند البزار"، مسند أبي موسىٰ الاشعرى رضى الله عنه، الحديث: ٣١٩٦، ج٨، ص١٦٩.

<sup>..... &</sup>quot;شعب الإيمان"، باب في المناسك، باب فضل الحج و العمرة، الحديث: ١١٥، ج٣، ص٤٧٨.

<sup>6 ..... &</sup>quot;المستدرك" للحاكم، كتاب المناسك، باب فضيلة الحج ماشيا، الحديث: ١٧٣٥، ج٢، ١١٤.

نے انھیں دیا۔" (1) اس کے مثل ابن عُمر وابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنبم سے مروی۔

**حدیث کا:** بزار وطبرانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دِسلم) نے فر مایا:''حاجی کی مغفرت ہوجاتی ہےاور حاجی جس کے لیےاستغفار کرےاُس کے لیے بھی۔'' <sup>(2)</sup>

**حدیث ۱۸**: اصبهانی ابن عباس رضی الله تعالی عنهاسے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه و بلم فرماتے ہیں :'' حج فرض جلدا دا کروکہ کیا معلوم کیا پیش آئے۔'' <sup>(3)</sup>

اورابوداودوداری کی روایت میں یوں ہے: ' جس کا حج کاارادہ ہوتو جلدی کرے۔''(4)

حدیث ۱۹ جدیث ۱۹: طبرانی اوسط میں ابوذ ررضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، کہ نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کہ داود علیہ السمام نے عرض کی ، اے اللہ! (عزد جل) جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کوآ کیس تو انھیں تو کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا: ''ہرزائر کا اُس پرحق ہے جس کی زیارت کو جائے ، اُن کا مجھ پر بیرق ہے کہ دنیا میں انھیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیس گے تو اُن کی مغفرت فرما دو تگا۔'' (5)

صدیت میں صاضرتھا۔ ایک انصاری اور ہزارا ہن عمرض اللہ تعالی عبہ سے راوی ، کہتے ہیں میں مجدمنی میں نبی صلی اللہ تعالی عبہ ہمکا کی خدمت میں صاضر تھا۔ ایک انصاری اور ایک ثقنی نے حضور (صلی اللہ تعالی عبہ بہم ) کی خدمت میں صاضر ہو کے ہیں؟ ارشاد یا رسول اللہ! (عز جل وصلی اللہ تعالی عبہ بہم کہ یہ یہ چھے یہ چھے کے لیے حضور (صلی اللہ تعالی عبہ بہم) کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ''اگرتم چا ہوتو میں بتادوں کہ کیا یو چھنے حاضر ہوئے ہواورا گرچا ہوتو میں کچھے نہ کہوں ہمسیں سوال کرو۔''عرض کی ، یا رسول اللہ! (عز جل وسلی اللہ تعالی عبہ بہمیں بتادوں کہ کیا یو چھنے حاضر ہوئے ہوا خوا میں کچھے نہ کھر سے نکل کر بیت الحرام کے قصد سے جانے کو در بیافت کر سے اور میں کہاں میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور طواف کے بعد دور کعتیں پڑھنے کو اور میہ کہاں میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور حقاوم وہ کے در میان سمی کو اور میہ کہاں میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور عرف کی شام کے وقوف کو اور تیرے لیے کیا ثواب ہے اور صفاوم وہ کے در میان میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب سے اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب میا ورقربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب مے اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب سے اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب سے اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب سے اور قربانی کی کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور قربانی کی کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور قربانی کو دور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور قربانی کی دور کی کو دور اس میں تیرے لیے کیا تواب ہے کو تو ف کو دور اس میں تیرے کیا تواب ہے کہ کی دور کیا تواب ہے کیا تواب ہے کیا تواب ہے کو تو ف کو دور اس کی کیا تواب ہے کو دور اس کی کو دور اس کی کو دور اس کیا تواب ہے کیا تو

❶ ..... "الترغيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترغيب في الحج و العمرة... إلخ، الحديث: ٢٠، ج٢، ص١٠٧.

 <sup>&</sup>quot;مجمع الزوائد"، باب دعاء الحجاج و العمار، الحديث: ٢٨٧٥، ج٣، ص٤٨٣.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الترغيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترغيب في الحج و العمرة... إلخ، الحديث: ٢٦، ج٢، ص٩٠١.

<sup>..... &</sup>quot;سنن أبي داود" كتاب المناسك، باب ٥، الحديث: ١٧٣٢، ص١٥٥١.

<sup>•</sup> ١٠٠٠ "المعجم الأوسط" للطبراني، باب الميم، الحديث: ٦٠٣٧، ج٤، ص٢٩٧.

اُس خص نے عرض کی ہتم ہے! اس ذات کی جس نے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بہلم) کوحق کے ساتھ بھیجا، اِسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کوحضور (صلی اللہ تعالی علیہ بہلم) سے دریا فت کروں۔ارشاد فر مایا:'' جب تو بیت الحرام کے قصد سے گھرسے نکلے گا تو اونٹ کے ہرقدم رکھنے اور ہرقدم اُٹھانے پر تیرے لیے حسنہ لکھا جائے گا اور تیری خطامٹا دی جائے گی اور طواف کے بعد کی دو رکھتیں ایس جیسے اولا دِ اساعیل میں کوئی غلام ہو، اُس کے آزاد کرنے کا ثواب اور صفا ومروہ کے درمیان سعی ستر غلام آزاد کرنے کے مثل ہے۔

اورعرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال ہیہ ہے کہ اللہ عزوجل آسان دنیا کی طرف خاص تجنی فرما تا ہے اور تمھارے ساتھ ملائکہ پرمباہات فرما تا ہے، ارشاد فرما تا ہے:''میرے بندے دُوردُور سے پرا گندہ سرمیری رحمت کے امیدوار ہوکر حاضر ہوئے، اگر تمھارے گناہ رہتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا،میرے بندو! واپس جاؤتمھاری مغفرت ہوگئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو۔

اور جمروں پر زمی کرنے میں ہر کنگری پرایک ایسا کبیرہ مٹادیا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہے اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے اور سرمنڈ انے میں ہر بال کے بدلے میں حسنہ لکھا جائے گا اور ایک گناہ مٹایا جائے گا ،اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا بیرحال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کرکے گا کہ زمانۂ آئندہ میں عمل کراور زمانہ گذشتہ میں جو پچھ تھا معاف کردیا گیا۔(2)

حدیث ۱۲: ابویعلی ابو بُریره رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ''جو جج کے لیے نکلا اور مرگیا۔ قیامت تک اُس کے لیے جج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا اور جوعمرہ کے لیے نکلا اور مرگیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا اور جو جہاد میں گیا اور مرگیا اُس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔'' (3)

**حدیث۲۱:** طبرانی وابویعلی و دارقطنی و بیہقی اُم المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که رسول الله سلی الله تعالی علیه و بلم فرماتے ہیں:'' جواس راہ میں حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور مرگیا اُس کی پیشی نہیں ہوگی ، نہ حساب ہوگا اور اس سے کہا جائے گا تو جنت

 <sup>1....</sup>اس كوطواف زيارت بهى كهتے ہيں۔

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الترغيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترغيب في الحج و العمرة... إلخ، الحديث: ٣٢، ج٢، ص١١٠.

 <sup>&</sup>quot;مسند أبي يعلى"، مسند أبي هريرة رضى الله عنه، الحديث: ٦٣٢٧، ج٥، ص ٤٤١.

**حدیث ۱۲۳** طرانی جابر رضی الله تعالی عند سے راوی ، نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:'' بیدگھر اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے ، پھر جس نے حج کیا یا عمرہ وہ الله (عزوجل) کے صان میں ہے اگر مرجائے گا تو الله تعالی اُسے جنت میں داخل فرمائے گااورگھر کوواپس کردے تو اجروغنیمت کے ساتھ واپس کرےگا۔'' <sup>(2)</sup>

حدیث ۲۳ و ارمی انی امامه رضی الله تعالی عندسے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: '' جسے حج کرنے سے نه حاجت ِ ظاہره مانع ہوئی ، نه بادشاہ ظالم ، نه کوئی ایسامرض جوروک دے ، پھر بغیر حج کیے مرگیا تو چاہے یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر۔'' (3) اس کی مثل ترفدی نے علی رضی الله تعالی عندسے روایت کی۔

حدیث ۲۶: ترندی وابن ماجه ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی ، ایک شخص نے عرض کی ، کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا:'' توشداور سواری۔'' (4)

حدیث کا: شرح سقت میں انھیں سے مروی ،کسی نے عرض کی ، یارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلم) حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا: پراگندہ سر،میلا کچیلا۔ دوسرے نے عرض کی ، یارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وہلم) حج کا کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا: ''بلندا آواز سے لبیک کہنا اور قربانی کرنا۔'' کسی اور نے عرض کی سبیل کیا ہے؟ فرمایا: '' تو شداور سواری۔'' (5)

حدیث ۲۸: ابوداودوابن ماجہ اُم المونیون اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو فرماتے سنا: '' جو مسجد اقصلی سے مجدحرام تک جج یا عمرہ کا احرام باندھ کر آیا، اُس کے انگلے اور پیچھلے گناہ سب بخش دیے جا کیں گیا اُس کے لیے جنت واجب ہوگی۔'' (6)

یا اُس کے لیے جنت واجب ہوگی۔'' (6)

## مسائلِ فقهيّه

حج نام ہاندھ کرنویں ذی الحجہ کوعرفات میں تھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا اور اس کے لیے ایک خاص

المعجم الأوسط"، باب الميم، الحديث: ٥٣٨٨، ج٤، ص١١١.

 <sup>&</sup>quot;المعجم الأوسط"، باب الميم، الحديث: ٣٣ . ٩ ، ج٦ ، ص٣٥ ٣٠.

٣٠٠٠٠ "سنن الدارمي"، كتاب المناسك، باب من مات ولم يحجّ، الحديث: ١٧٨٥، ج٢، ص٥٥.

<sup>.... &</sup>quot;جامع الترمذي"، أبواب الحج، باب ماجاء في ايجاب الحج بالزاد و الراحلة، الحديث: ١٧٢٨، ص١٧٢٨.

۵ ..... "شرح السنة" للبغوي، كتاب الحج، باب وجوب الحج ... إلخ، الحديث: ١٨٤٠، ج٤، ص٩.

<sup>€ ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب المناسك، باب في المواقيت، الحديث: ١٧٤١، ص٢٥٢.

وقت مقررہے کہاس میں بیا فعال کیے جائیں توج ہے۔ ہے۔ ہجری میں فرض ہوا،اس کی فرضیت قطعی ہے، جواس کی فرضیت کا انکار کرے کا فرہے مگر عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار) مسکلما: دکھاوے کے لیے حج کرنااور مال حرام سے حج کوجانا حرام ہے۔ حج کوجانے کے لیے جس سے اجازت لینا

واجب ہے بغیراُس کی اجازت کے جانا مکروہ ہے مثلاً ماں باپ اگراُس کی خدمت کے محتاج ہوں اور ماں باپ نہ ہوں تو دادا، دادی کا بھی یہی تھم ہے۔ بیرجج فرض کا تھم ہے اور نقل ہو تو مطلقاً والدین کی اطاعت کرے۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار، ردالحتار )

مسكلة: الركاخوبصورت أمرد موتوجب تك دارهى نه فكل، باب أسے جانے سے منع كرسكتا ہے۔(3) (درمختار)

مسکلہ ۱۳: جب جے کے لیے جانے پر قادر ہوجے فوراً فرض ہوگیا بعنی اُسی سال میں اور اب تاخیر گناہ ہے اور چند سال تک نہ کیا تو فاسق ہے اور اس کی گواہی مردود مگر جب کرے گاا داہی ہے قضانہیں۔(۵) (درمختار)

مسئله ۲۰ مال موجود تھااور حج نه کیا بھروہ مال تلف ہو گیا، تو قرض لے کرجائے اگر چہ جانتا ہو کہ بیقرض ادا نہ ہوگا مگر نیت بیہ و کہ اللہ تعالیٰ قدرت دے گا تو ادا کر دول گا۔ پھرا گرادا نہ ہوسکا اور نیت ادا کی تھی تو امید ہے کہ مولی عزوجل اس پرمؤاخذہ نہ فرمائے۔(<sup>5)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۵: حج کا وقت شوال ہے دسویں ذی الحجہ تک <sup>(6)</sup> ہے کہ اس سے پیشتر <sup>(7)</sup> حج کے افعال نہیں ہو سکتے ،سوا احرام کے کہاحرام اس سے پہلے بھی ہوسکتا ہے اگر چہ مکروہ ہے۔<sup>(8)</sup> ( درمختار ،ردالمحتار )

## رحج واجب هونے کے شرائط)

مسكله ١: ج واجب مونى كاتم وشرطين بين، جب تك وهسب نديائى جائين ج فرض نهين:

الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته ... إلخ ، ج ١ ، ص ٢١٦.
 و"الدرالمختار" كتاب الحج، ج٣، ص ١٦٥-٥١٥.

الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، ج٣، ص١٩٥.

۱۵۲۰ "الدرالمختار" كتاب الحج، ج٣، ص٢٠٥.

۵۲۰۰۰۰ "الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص ٢٥٠.

..... "الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص٢١٥.

الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص٤٣٥.

Presented by: https://iafrilibrary.com/

لہٰذااگرمسلمان ہونے سے پیشتر استطاعت تھی پھرفقیر ہوگیااوراسلام لایا تو زمانۂ کفر کی استطاعت کی بناپراسلام لانے کے بعد حج فرض نہ ہوگا، کہ جب استطاعت تھی اس کا اہل نہ تھااور اب کہ اہل ہوااستطاعت نہیں اورمسلمان کواگر استطاعت تھی اور حج نہ کیا تھااب فقیر ہوگیا تو اب بھی فرض ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسکلہ ک: جج کرنے کے بعد معاذ اللہ مُرتد ہوگیا<sup>(2)</sup> پھراسلام لایا تواگراستطاعت ہوتو پھر جج کرنا فرض ہے، کہ مرتد ہونے سے جج وغیرہ سب اعمال باطل ہوگئے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) یو ہیں اگرا ثنائے جج <sup>(4)</sup> میں مرتد ہوگیا تو احرام باطل ہوگیا اوراگر کا فرنے احرام باندھاتھا، پھراسلام لایا تواگر پھرسے احرام باندھااور جج کیا تو ہوگاور نہیں۔

﴿ دارالحرب میں ہوتو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ اسلام کے فرائض میں جے ہے۔

لہذا جس وقت استطاعت بھی بیمسئلہ معلوم نہ تھا اور جب معلوم ہوااس وقت استطاعت نہ ہوتو فرض نہ ہوا اور جانے کا ذریعہ بیے کہ دومر دوں یا ایک مرداور دوعور توں نے جن کا فاسق ہونا ظاہر نہ ہو، اُسے خبر دیں اور ایک عادل نے خبر دی، جب بھی واجب ہوگیا اور دار الاسلام میں ہے تو اگر چہ جج فرض ہونا معلوم نہ ہوفرض ہوجائے گا کہ دار الاسلام میں فرائض کاعلم نہ ہونا عذر نہیں۔ (5) (عالمگیری)

## ® بلوغ

نابالغ نے جج کیا یعنی اپنے آپ جبکہ سمجھ وال<sup>(6)</sup> ہویا اُس کے ولی نے اس کی طرف سے احرام باندھا ہو جب کہ ناسمجھ ہو، بہر حال وہ جج نفل ہوا، ججۃ الاسلام یعنی ججِ فرض کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، ج٣، ص٢١٥.

<sup>•</sup> سمرتد وہ فض ہے کہ اسلام کے بعد کی ایسے امر کا انکار کرے، جو ضروریات دین ہے ہو یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یو ہیں بعض افعال بھی ایسے ہیں جن ہے کا فرہوجا تا ہے مثلاً بت کو بحدہ کرنا ، مصحف شریف کو نجاست کی جگہ پھینک دینا۔
فوٹ بغضیلی معلومات کے لئے بہار شریعت حصہ 9، مرتد کا بیان کا مطالعہ فرما کیں۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص٢١٧.

<sup>🗗 .....</sup>یعنی حج کے دوران۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص٢١٨.

<sup>-</sup> استجهرار - (ار

مسکله ۸: نابالغ نے جج کا احرام باندھا اور وقوف عرفہ ہے پیشتر بالغ ہوگیا تو اگرای پہلے احرام پررہ گیا جج نفل ہوا ججة الاسلام نہ ہوا اور اگر سرے سے احرام باندھ کر وقوف عرفہ کیا تو ججة الاسلام ہوا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

#### ③ عاقل ہونا

مجنون پر فرض نہیں۔

مسکلہ **9**: مجنون تھااور وقو ف عرفہ سے پہلے جنون جاتار ہااور نیااحرام باندھ کر جج کیا تو پیر جج ججۃ الاسلام ہو گیاور نہ نہیں۔ بوہرابھی مجنون کے تھم میں ہے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

مسکلہ ۱: ج کرنے کے بعد مجنون ہوا پھراچھا ہوا تواس جنون کا جج پرکوئی اثر نہیں یعنی اب اسے دو ہارہ جج کرنے کی ضرورت نہیں ،اگراحرام کے وقت اچھاتھا پھرمجنون ہو گیا اور اس حالت میں افعال ادا کیے پھر برسوں کے بعد ہوش میں آیا تو جج فرض ادا ہو گیا۔<sup>(3)</sup> (منک)

#### ⊙ آزادہونا

باندی غلام پرجج فرض نہیں اگر چہ مدبریا مکا تب یا اُم ولد <sup>(4)</sup> ہوں۔اگر چہاُن کے مالک نے جج کرنے کی اجازت دیدی ہوا گر چہوہ مکہ ہی میں ہوں۔<sup>(5)</sup>

مسئلہ اا: غلام نے اپنے مولی کے ساتھ جج کیا تو یہ جج نفل ہوا ججۃ الاسلام نہ ہوا۔ آزاد ہونے کے بعدا گرشرا نظ پائے جائیں تو پھرکرنا ہوگا اورا گرمولی کے ساتھ جج کوجا تا تھا، راستہ میں اس نے آزاد کردیا تو اگراحرام سے پہلے آزاد ہوا، اب احرام باندھ کر جج کیا تو ججۃ الاسلام ادا ہوگیا اوراحرام باندھنے کے بعد آزاد ہوا تو ججۃ الاسلام نہ ہوگا، اگر چے نیا احرام باندھ کر جج

توف: تفصیلی معلومات کے لئے دیکھیں: بہارشر بعت حصد 9،مد بر،مکا تب اورام ولد کا بیان۔

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص٢١٧.

۲۱۷ ..... الفتاوى الهندية "، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص٢١٧.
و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، ج٣، ص٥٣٥٠.

<sup>..... &</sup>quot;لباب المنساسك" للسندى و" المسلك المتقسط في المنسك المتوسط" للقارى، (باب شرائط الحج)، ص٣٩.

<sup>◘ .....</sup> مد بر: یعنی وہ غلام جس کی نسبت مولی نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص٢١٧.

#### 🛈 تندرست ہو

کہ جج کو جاسکے،اعضا سلامت ہوں،انکھیارا ہو،اپا بجے اور فالج والے اور جس کے پاؤں کئے ہوں اور بوڑھے پر
کہ سواری پرخود نہ بیٹھ سکتا ہو جج فرض نہیں۔ یو ہیں اندھے پر بھی واجب نہیں اگر چہ ہاتھ پکڑ کرلے چلنے والا اُسے ملے۔ان
سب پر یہ بھی واجب نہیں کہ کسی کو بھیج کراپنی طرف سے حج کرادیں یا وصیت کر جا کیں اور اگر تکلیف اُٹھا کر حج کرلیا توضیح ہو
گیا اور حجۃ الاسلام ادا ہوا یعنی اس کے بعد اگر اعضا درست ہو گئے تو اب دوبارہ حج فرض نہ ہوگا وہی پہلا حج کافی ہے۔ (2)
(عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱۳: اگر پہلے تندرست تھااور دیگر شرا نطابھی پائے جاتے تھےاور جج نہ کیا پھرا پا بھے وغیرہ ہو گیا کہ جج نہیں کرسکتا تو اس پروہ جج فرض باقی ہے۔خود نہ کر سکے تو ججِ بدل کرائے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

## 🛭 سفرِخرج کاما لک ہواورسواری پرقادر ہو

خواہ سواری اس کی مِلک ہو بااس کے پاس اتنامال ہوکہ کرایہ پر لے سکے۔

مسئلہ ۱۳ تکسی نے جج کے لیے اس کو اتنا مال مُباح کر دیا کہ جج کر لے توجج فرض نہ ہوا کہ اِباحت سے مِلک نہیں ہوتی اور فرض ہونے کے لیے مِلک درکار ہے،خواہ مباح کرنے والے کا اس پراحسان ہو جیسے غیرلوگ یا نہ ہو جیسے مال، باپ اولا د۔ یو ہیں اگر عاریۂ (4)سواری مِل جائے گی جب بھی فرض نہیں۔(5) (عالمگیری وغیرہ)

مسکلہ ۱۳ تحسی نے جے کے لیے مال ہبہ کیا تو قبول کرنااس پر واجب نہیں۔ دینے والا اجنبی ہویا ماں، باپ، اولا د وغیرہ مگر قبول کرلے گا تو جج واجب ہوجائے گا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسکلہ 10: سفرخرج اور سواری پر قادر ہونے کے بیمعنی ہیں کہ بیچیزیں اُس کی حاجت سے فاضل ہوں لیعنی مکان و

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص١١٧.

<sup>◙ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص١٦، وغيره.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

عاریة تعنی عارضی طور پردی ہوئی چیز۔

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص٢١٧.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق.

لباس وخادم اورسواری کا جانوراور پیشہ کے اوز اراورخانہ داری کے سامان اور دَین سے اتناز ائد ہوکہ سواری پر مکہ معظمہ جائے اور وہاں سے سواری پر واپس آئے اور جانے سے واپسی تک عیال کا نفقہ اور مکان کی مرمت کے لیے کافی مال چھوڑ جائے اور جانے آنے میں اپنے نفقہ اور گھر اہل وعیال کے نفقہ میں قد رِمتوسط کا اعتبار ہے نہ کی ہونہ اسراف عیال سے مرادوہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اُس پر واجب ہے، بیضروری نہیں کہ آنے کے بعد بھی وہاں اور یہاں کے خرج کے بعد کچھ باقی ہے۔ (1) (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: سواری سے مراداس تنم کی سواری ہے جوعر فا اور عاد تا اُس شخص کے حال کے موافق ہو، مثلاً اگر متمول (<sup>2)</sup> آرام پہند ہو تو اُس کے لیے شقد ف<sup>(3)</sup> در کار ہوگا۔ یو ہیں تو شدمیں اُس کے مناسب غذا کیں چاہیے ، معمولی کھانا میسرآنا فرض ہونے کے لیے کافی نہیں ، جب کہ وہ اچھی غذا کا عادی ہے۔ <sup>(4)</sup> (منسک)

مسئلہ کا: جولوگ ج کوجاتے ہیں، وہ دوست احباب کے لیے تخفہ لایا کرتے ہیں بیضر وریات میں نہیں یعنی اگر کسی کے پاس اتنامال ہے کہ جوضر وریات بتائے گئے اُن کے لیے اور آنے جانے کے اخراجات کے لیے کافی ہے مگر پچھ بچے گانہیں کہا حباب وغیرہ کے لیے تخفہ لائے جب بھی جج فرض ہے، اس کی وجہ سے جج نہ کرنا حرام ہے۔ (5) (ردا کمتار)

مسکلہ ۱۸: جس کی بسراوقات تجارت پر ہے اوراتنی حیثیت ہوگئی کہ اس میں سے اپنے جانے آنے کاخر چاوروالیسی تک بال بچوں کی خوراک نکال لے تو اتناباقی رہے گا،جس سے اپنی تجارت بقدرا پی گزر کے کرسکے تو جج فرض ہے ورنہ ہیں اور اگروہ کا شدکار ہے تو ان سب اخراجات کے بعدا تنا بچے کہ بھتی کے سامان بل بیل وغیرہ کے لیے کافی ہو تو جج فرض ہے اور پیشہ والوں کے لیے ان کے پیشہ کے سامان کے لائق بچنا ضروری ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسکلہ19: سواری میں بیہ بھی شرط ہے کہ خاص اُس کے لیے ہوا گر دو شخصوں میں مشترک ہے کہ باری باری دونوں تھوڑی تھوڑی دُورسوار ہوتے ہیں تو بیسواری پر قدرت نہیں اور جج فرض نہیں۔ یو ہیں اگراتنی قدرت ہے کہ ایک منزل کے لیے

❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص٢١٧.

الدار ⑤ ..... شقد ف: لعنی دو چار پائیاں جواونٹ کے دونوں طرف لٹکاتے ہیں، ہرایک میں ایک شخص بیٹھتا ہے۔

<sup>..... &</sup>quot;لباب المنساسك" و "المسلك المتقسط"، (باب شرائط الحج)، ص٤٧،٤٦.

<sup>..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، ج٣، ص٢٨٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص٢١٨.

مثلاً کرایه پرجانور لے پھرایک منزل پیدل چلے وعلیٰ ہذاالقیاس <sup>(1)</sup> توبیہ سواری پرقدرت نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری) سوکل میشون میشون میشون میں میں میں مصفح میں مان میں میشون میں میشون میں میشون میں میشون میں میشون میشون

آ جکل جو شقدفاورشبری کارواج ہے کہا یک شخص ایک طرف سوار ہوتا ہےاور دوسرادوسری طرف اگریوں دوشخصوں میں مشترک ہوتو جج فرض ہوگا کہ سواری پرقدرت یا ئی گئی اور پیدل چلنانہ پڑا۔<sup>(3)</sup> (منسک)

تو ان پر جج فرض ہےاگر چہسواری پر قادر نہ ہوں اور اگر پیدل نہ چل سکیں تو اُن کے لیے بھی سواری پر قدرت شرط ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار)

مسئلہ ۲۱: میقات سے باہر کارہنے والا جب میقات تک پہنچ جائے اور پیدل چل سکتا ہوتو سواری اُس کے لیے شرط نہیں، لہذا اگر فقیر ہو جب بھی اُسے حجِ فرض کی نیت کرنی چاہیے فل کی نیت کرے گا تو اُس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا اور مطلق حج کی نیت کی یعنی فرض یافل کچھ عین نہ کیا تو فرض ادا ہو گیا۔ (<sup>5)</sup> (منک،ردالحتار)

مسئلہ ۲۲: اس کی ضرورت نہیں کے محمل وغیرہ آ رام کی سواریوں کا کرابیاس کے پاس ہو، بلکہ اگر کجاوے پر بیٹھنے کا کرابیہ پاس ہے توجج فرض ہے، ہاں اگر کجاوے پر بیٹھ نہ سکتا ہوتو محمل وغیرہ کے کرابیہ سے قدرت ثابت ہوگی۔ <sup>(6)</sup> (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۳ مئلہ ۱۲۳ مکنہ اور مکنہ سے قریب والوں کوسواری کی ضرورت ہو تو خچریا گدھے کے کرایہ پر قادر ہونے سے بھی سواری پر قدرت ہوجائے گی اگراس پرسوار ہو سکیس بخلاف دور والوں کے کہ اُن کے لیےاونٹ کا کرایہ ضروری ہے کہ دُور والوں کے لیے خچروغیر ہسوار ہونے اور سامان لا دنے کے لیے کافی نہیں اور بیفرق ہرجگہ کھوظ رہنا چاہیے۔ (۲) (روالحتار)

اورای پرقیاس کر لیجئے۔

◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص١١٧.

.....3

◘ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص٢١٧.
 و "ردالمحتار"، كتاب الحج، فيمن حج بمال حرام، ج٣، ص٥٢٥.

..... "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، ج٣، ص٥٢٥.

€ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج،مطلب فيمن حج بمال حرام، ج٣، ص٥٢٥.

٣٠٠٠ "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، ج٣، ص٢٦٥.

مسکلہ ۲۴: پیدل کی طاقت ہوتو پیدل حج کرناافضل ہے۔ حدیث میں ہے:''جو پیدل حج کرے،اُس کے لیے ہر قدم پرسات سونکیاں ہیں۔'' <sup>(1)</sup> (ردالحتار)

مسكر ٢٥: فقيرنے پيدل ج كيا پر مالدار ہوگيا تواس پردوسراج فرض نہيں۔(2) (عالمگيرى)

مسئلہ ۲۷: اتنامال ہے کہ اس سے حج کرسکتا ہے گراُ س مال سے نکاح کرنا جا ہتا ہے تو نکاح نہ کرے بلکہ حج کرے کہ حج فرض ہے یعنی جب کہ حج کا زمانہ آ گیا ہواورا گرپہلے نکاح میں خرچ کرڈالا اور مجردر ہے <sup>(3)</sup>میں خوف معصیت تھا تو حرج نہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ 14: رہنے کا مکان اور خدمت کا غلام اور پہننے کے کپڑے اور برتنے کے اسباب ہیں تو جج فرض نہیں یعنی لازم نہیں کہ انھیں نے کر جج کرے اور کہ نہیں کہ نہیں کہ نھیں نے کر جج کرے اور نہیں کہ نھیں نے کر جج کرے اور اگر اس کے باس نہ مکان ہے نہ غلام وغیرہ اور رو پیہ ہے جس سے جج کرسکتا ہے مگر مکان وغیرہ خریدنے کا ارادہ ہے اور خرید نے کا ارادہ ہے اور خرید نے کہ بحد جج کے بعد جج کے لائق نہ نیچے گا تو فرض ہے کہ جج کرے اور باتوں میں اُٹھا نا گناہ ہے یعنی اس وقت کہ اُس شہرہ والے جج کو جارہے ہوں اور اگر پہلے مکان وغیرہ خریدنے میں اُٹھا دیا تو حرج نہیں۔ (5) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسکلہ**۲۹**: جس مکان میں رہتا ہے اگر اُسے نیچ کر اُس سے کم حیثیت کا خرید لے توا تنارو پید بچے گا کہ جج کر لے تو بیچنا ضرور نہیں مگراییا کرے توافضل ہے،لہٰذا مکان نیچ کر جج کرنا اور کرایہ کے مکان میں گزر کرنا تو بدرجہاً ولی ضرور نہیں۔<sup>(7)</sup>

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، ج٣، ص٢٦٥.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص٢١٧.

<sup>🗗 .....</sup>عنی شادی نه کرنے۔

<sup>•</sup> الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص٢١٧.
و"" الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص٢٨٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص٢١٧.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص٢١٧\_٢١٨.

<sup>→ &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص١٦٨.

(عالمگیری،در مختار)

**مسئلہ ﴿٣**: جس کے پاس سال بھر کے خرچ کاغلّہ ہو تو بیلازم نہیں کہ پچ کر حج کو جائے اوراس سے زائد ہے تواگر زائد کے بیچنے میں حج کا سامان ہوسکتا ہے تو فرض ہے ورنہ نہیں۔<sup>(1)</sup> (منسک)

مسئلہ اسما: دینی کتابیں اگر اہل علم کے پاس ہیں جواُسکے کام میں رہتی ہیں توانھیں پچ کر جج کرنا ضروری نہیں اور بے علم کے پاس ہوں اور اتنی ہیں کہ بیچے تو جج کر سکے گا تو اُس پر جج فرض ہے۔ یو ہیں طب اور ریاضی وغیرہ کی کتابیں اگر چہ کام میں رہتی ہوں اگر اتنی ہوں کہ پچ کر جج کرسکتا ہے تو جج فرض ہے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری، ردالحتار)

#### 🛭 وقت

یعنی جج کے مہینوں میں تمام شرائط پائے جا کیں اوراگر دُور کارہنے والا ہو تو جس وقت وہاں کے لوگ جاتے ہوں اس وقت شرائط پائے جا کیں اوراگر شرائط ایسے وقت پائے گئے کہ اب نہیں پہنچے گا تو فرض نہ ہوا۔ یو ہیں اگر عادت کے موافق سفر کرے تو نہیں پہنچے گا اور تیزی اور رَ واروی <sup>(3)</sup> کرکے جائے تو پہنچ جائے گا جب بھی فرض نہیں اور یہ بھی ضرورہے کہ نمازیں پڑھ سکے ،اگرا تناوقت ہے کہ نمازیں وقت میں پڑھے گا تو نہ پہنچے گا اور نہ پڑھے تو پہنچ جائے گا تو فرض نہیں۔ <sup>(4)</sup> (ردالحمتار)

## (**وجوب ادا کے شرائط**)

یہاں تک وجوب کے شرائط کا بیان ہوا اور شرائطِ ادا کہ وہ پائے جائیں تو خود کج کو جانا ضروری ہے اور سب نہ پائے جائیں تو خود جانا ضروری نہیں بلکہ دوسرے سے حج کراسکتا ہے یا وصیت کر جائے مگراس میں بیجی ضرور ہے کہ حج کرانے کے بعد آخر عمر تک خود قا در نہ ہوور نہ خود بھی کرنا ضرور ہوگا۔وہ شرائط بیہ ہیں:

راستہ میں امن ہونا لیعنی اگر غالب گمانِ سلامتی ہو تو جانا واجب اور غالب گمان سے ہو کہ ڈاکے وغیرہ سے جان ضائع ہو جائے گی تو جانا ضرور نہیں، جانے کے زمانے میں امن ہونا شرط ہے پہلے کی بدامنی قابلِ لحاظ نہیں۔ (5)

<sup>€ ..... &</sup>quot;لباب المناسك" للسندي، "المسلك المتقسط في المنسك المتوسط" للقارى، (باب شرائط الحج)، ص٥٥.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص١٦.

و"ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، ج٣، ص٢٨٥.

<sup>◙.....</sup>يعنی جلدی۔

<sup>◘ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، ج٣، ص٥٣٤.

<sup>€ .....</sup> المرجع السابق، ص٠٣٠. و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول، ج١، ص٢١٨.

**مسئلہ ۱۳۳**: اگر بدامنی کے زمانے میں انتقال ہو گیا اور وجوب کی شرطیں پائی جاتی تھیں تو ججِ بدل کی وصیت ضروری ہے اورامن قائم ہونے کے بعدانتقال ہوا تو بطریق اولی وصیت واجب ہے۔<sup>(1)</sup> (ردامختار)

**مسئلہ ۳۳**: اگرامن کے لیے پچھر شوت دینا پڑے جب بھی جانا واجب ہےاور بیا پنے فرائض ادا کرنے کے لیے مجبور ہے لہٰذااس دینے والے پرمؤاخذہ بیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

**مسئلہ ۱۳۳**: راستہ میں چونگی وغیرہ لیتے ہوں تو بیامن کے منافی نہیں اور نہ جانے کے لیے عذر نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار) یو ہیں ٹیکہ کہ آج کل حجاج کولگائے جاتے ہیں یہ بھی عذر نہیں۔

© عورت کومکہ تک جانے میں تنین دن یا زیادہ کا راستہ ہو تو اُس کے ہمراہ شوہر یامحرم ہونا شرط ہے،خواہ وہ عورت جوان ہو یا بوڑھیااور تین دن ہے کم کی راہ ہو تو بغیرمحرم اور شوہر کے بھی جاسکتی ہے۔ <sup>(4)</sup>

محرم سے مرادوہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیےاُ سعورت کا نکاح حرام ہے،خواہ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہو، جیسے باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ یا دُودھ کے رشتہ سے نکاح کی حرمت ہو، جیسے رضاعی بھائی، باپ، بیٹا وغیرہ یاسُسر الی رشتہ سے تُرمت آئی، جیسے تُحسر ،شوہر کا بیٹا وغیرہ۔

شوہریامحرم جس کے ساتھ سفر کرسکتی ہے اُس کا عاقل بالغ غیرفاسق ہونا شرط ہے۔ مجنون یا نابالغ یا فاسق کے ساتھ نہیں

١٠٠٠٠٠ "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، ج٣، ص٥٣٠.

◘ ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، ج٣، ص٥٣٠.

3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص٥٣١.

➡ ..... يرطا برالروابيب \_ مرملاعلى قارى عليرحمة الله البارى "المسلك المتتقسط في المنسك المتوسط" صفحه 57 يرتخر برفر مات بين:

''امام ابوحنیفداورامام ابو یوسف رحمهما الله تعالی سے عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے **ایک دن** کا سفر کرنے کی کراہیت بھی مروی ہے۔ فتندوفساد کے زمانے کی وجہ سے اسی قول (ایک دن) پرفتو می دینا چاہیے۔'' ("المسلك المتقسط"، ص۷۰. " ردالمحتار"، کتاب الحج ،ج۳، ص۳۳۰.)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن فرماتے ہیں: عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے ساتھ لیے سفر کو جانا حرام ہے، اس میں پچھ کج کی خصوصیت نہیں، کہیں **ایک دن** کے راستہ پر بغیر شوہر یا محرم جائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ (فناوی رضویہ ، کتاب الحج ، ج ۱۰ ص ۲۰۷ )

"بہارشربیت" حصہ 4،نمازمسافر کابیان،صفحہ 101 پر ہے کہ''عورت کو بغیر محرم کے تین دن یا زیادہ کی راہ جانا، نا جائز ہے بلکہ **ایک دن** کی راہ جانا بھی۔'' (عالمگیری وغیرہ) لہذاای پڑمل کرنا چاہیے۔ جاسکتی آزادیامسلمان ہوناشرطنہیں،البتہ مجوی جس کے اعتقاد میں محارم سے نکاح جائز ہے اُس کے ہمراہ سفرنہیں کرسکتی۔مراہق ومراہقہ یعنی لڑکا اورلڑ کی جو بالغ ہونے کے قریب ہوں بالغ کے تھم میں ہیں یعنی مراہق کے ساتھ جاسکتی ہے اور مراہقہ کو بھی بغیر محرم یا شوہر کے سفر کی ممانعت ہے۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ، عالمگیری، درمختار)

مسکلہ**۳۵**: عورت کاغلام اس کامحرم نہیں کہ اُس کے ساتھ نکاح کی حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں کہ اگر آزاد کردے تو اُس سے نکاح کرسکتی ہے۔<sup>(2)</sup> (جوہرہ)

مسكله ٢٠٠١: بانديول كوبغير محم كسفرجائز - (3) (جوہره)

مسئلہ کے "اگر چہ زنا ہے بھی حرمت ِ نکاح ثابت ہوتی ہے، مثلاً جسعورت سے معاذ اللہ زنا کیا اُس کی لڑکی ہے نکاح نہیں کرسکتا، مگراُس لڑکی کواُس کے ساتھ سفر کرنا جا تزنہیں۔<sup>(4)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ ۳۸: عورت بغیرمحرم یا شو ہر کے جج کو گئ تو گنہگار ہوئی، مگر جج کرے گی تو جج ہوجائے گا یعنی فرض ادا ہوجائے گا۔(5) (جو ہرہ)

مسکلہ ۱۳۹۳: عورت کے نہ شوہر ہے، نہ محرم تواس پر بیدواجب نہیں کہ جج کے جانے کے لیے نکاح کر لےاور جب محرم ہے تو جج فرض کے لیے محرم کے ساتھ جائے اگر چہ شوہرا جازت نہ دیتا ہو نفل اور منّت کا جج ہوتو شوہر کومنع کرنے کا اختیار ہے۔ (6) (جوہرہ)

مسکلہ ۱۹۰۰: محرم کے ساتھ جائے تو اس کا نفقہ عورت کے ذمہ ہے، لہٰذااب بیشرط ہے کہا پنے اور اُس کے دونوں کے نفقہ پر قادر ہو۔ <sup>(7)</sup> (درمختار، ردالمختار)

و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الأول في تفسير الحج و فرضيته... إلخ، ج١، ص٢١٨-٢١٩.

❶ ..... " الجوهرة النيرة" ، كتاب الحج، ص٩٣ . و"الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص٩٣١ .

الحوهرة النيرة" ، كتاب الحج، ص١٩٣....

<sup>..... &</sup>quot;الحوهرة النيرة" ، كتاب الحج، ص٩٣ . هكذا في الجوهرة النيرة لكن في شرح اللباب والفتوى : على أنه يكره في زماننا . (انظر: "ردالمحتار"، كتاب الحج ، ج٣ ، ص٩٣٥ .)

<sup>◘ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، ج٣، ص٥٣١.

<sup>5 ..... &</sup>quot; الحوهرة النيرة" ، كتاب الحج، ص١٩٣.

<sup>6 .....</sup> المرجع السابق.

٣٢٥٠٠٠٠٠ الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، ج٣، ص٣٢٥

© جانے کے زمانے میں عورت عدت میں نہ ہو، وہ عدت وفات کی ہو یا طلاق کی ، ہائن کی ہو یارجعی کی۔(1) © قید میں نہ ہو مگر جب کسی حق کی وجہ سے قید میں ہواور اُس کے ادا کرنے پر قادر ہو تو بیے عذر نہیں اور بادشاہ اگر جج کے جانے سے روکتا ہو تو بیے عذر ہے۔(2) (درمختار، ردالحتار)

## (صحت ادا کے شرائط)

صحت ِاداکے لیے نوشرطیں ہیں کہوہ نہ یائی جائیں توج صحیح نہیں:

- اسلام، کافرنے حج کیا تونہ ہوا۔
- احرام، بغیراحرام جج نہیں ہوسکتا۔
- © زمان یعنی جج کے لیے جوزمانہ مقرر ہے اُس سے قبل افعال جج نہیں ہوسکتے ، مثلاً طواف قدوم وسعی کہ جج کے مہینوں سے قبل نہیں ہوسکتے اور وقوف عرفہ نویں کے زوال سے قبل یا دسویں کی صبح ہونے کے بعد نہیں ہوسکتا اور طواف زیارت دسویں سے قبل نہیں ہوسکتا۔
- کان، طواف کی جگہ مسجد الحرام شریف ہے اور وقوف کے لیے عرفات و مُز دلفہ، کنگری مارنے کے لیے منی ، قربانی
   کے لیے حرم ، یعنی جس فعل کے لیے جو جگہ مقرر ہے وہ و ہیں ہوگا۔
  - © تميز۔
- ت عقل، جس میں تمیز نہ ہوجیسے ناسمجھ بچہ یا جس میں عقل نہ ہوجیسے مجنون ۔ بیخودوہ افعال نہیں کرسکتے جن میں نیت کی ضرورت ہے، مثلاً احرام یا طواف، بلکہ ان کی طرف سے کوئی اور کرے اور جس فعل میں نیت شرط نہیں، جیسے وقوف عرف ہوہ بیخود کر سکتے ہیں۔
  - فرائض جج كا بجالا نامگر جب كه عذر مو۔
  - احرام کے بعداور وقوف سے پہلے جماع نہ ہونا اگر ہوگا تج باطل ہوجائے گا۔
- جس سال احرام باندها أى سال حج كرنا، للبذا اگرأس سال حج فوت ہوگيا تو عمرہ كركے احرام كھول دے اور
   سال آئندہ جدیداحرام ہے حج كرے اوراگراحرام نہ كھولا بلكه أى احرام ہے حج كيا تو حج نہ ہوا۔
  - ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، ج٣، ص٥٣٤.
  - ◘ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدم حق العبد على حق الشرع، ج٣، ص٢٥٥.

## رحج فرض ادا ہونے کے شرائط)

ج فرض ادا ہونے کے لیے نوشرطیں ہیں:

- 0 اسلام-
- مرتے وقت تک اسلام ہی پررہنا۔
  - 🕲 عاقل۔
  - الغ ہونا۔
  - ⊙ آزادمونا۔
  - 🕤 اگرقادر ہو تو خودادا کرنا۔
    - ﴿ نَفْلِ كَي نبيت نه ہونا۔
- دوسرے کی طرف سے حج کرنے کی نیت نہ ہونا۔
- ان میں بہت باتوں کی تفصیل مذکور ہو چکی بعض کی آئندہ آئے گی۔

## (حج کے فرائض)

مسكلهام: ج مين يدچزين فرض بين:

- 🛈 احرام، که پیشرط ہے۔
- وقوف عرفه یعنی نویں ذی الحجہ کے آفتاب ڈھلنے سے دسویں کی صبح صادق سے پیشتر تک کسی وقت عرفات میں تھہرنا۔
  - طواف زیارت کا اکثر حصه، یعنی چار پھیرے پچھلی دونوں چیزیں یعنی وقوف وطواف رُکن ہیں۔
    - ٤ نيت ـ
    - ترتیب بعنی پہلے احرام باندھنا پھروقوف پھر طواف۔
- ہرفرض کا اپنے وقت پر ہونا، یعنی و قوف اُس وقت ہونا جو مذکور ہوا اس کے بعد طواف اس کا وقت و قوف کے بعد

ہے آخر عمرتک ہے۔

<sup>17..... (</sup>باب المناسك" (باب شرائط الحج) ص٦٢.

کان یعنی وقوف زمین عرفات میں ہونا سوا بطن عرنہ کے اور طواف کا مکان مسجد الحرام شریف ہے۔ (1)
 (درمختار،ردالمحتار)

## (حج کے واجبات)

#### مج کے واجبات یہ ہیں:

- (۱) میقات سے احرام باندھنا، یعنی میقات سے بغیراحرام نگر رنااوراگرمیقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا توجائز ہے۔
  - (۲) صفاومروہ کے درمیان دوڑ نااس کوسعی کہتے ہیں۔
  - (۳) سعی کوصفاے شروع کرنااورا گرمروہ ہے شروع کی تو پہلا پھیراشارنہ کیا جائے ،اُس کا اعادہ کرے۔
    - (4) اگرعذرنہ ہوتو پیدل سعی کرنا سعی کا طواف معتدبہ کے بعد یعنی کم سے کم چار پھیروں کے بعد ہونا۔
- (۵) دن میں وقوف کیا تواتنی دیرتک وقوف کرے کہ آفتاب ڈوب جائے خواہ آفتاب ڈھلتے ہی شروع کیا ہویا بعد
- میں،غرض غروب تک وقوف میں مشغول رہےاورا گررات میں وقوف کیا تواس کے لیے کسی خاص حد تک وقوف کرنا واجب نہیں مگروہ اُس واجب کا تارک ہوا کہ دن میں غروب تک وقوف کرتا۔
  - (١) وقوف مين رات كالبيحة جزآ جانا-
- (۷) عرفات سے واپسی میں امام کی متابعت کرنا یعنی جب تک امام وہاں سے نہ نکلے ریبھی نہ چلے، ہاں اگرامام نے وقت سے تاخیر کی تو اُسے امام کے پہلے چلا جانا جائز ہے اور اگر بھیڑ وغیرہ کسی ضرورت سے امام کے چلے جانے کے بعد گھہر گیا ساتھ نہ گیا جب بھی جائز ہے۔
  - (۸) مزدلفه میں گھهرنا۔
  - (٩) مغرب وعشاكى نماز كاوقت عشامين مز دلفه مين آكريره هنا\_
- (۱۰) نتیوں جمروں پر دسویں، گیار ہویں، بارھویں نتیوں دن کنگریاں مارنا بعنی دسویں کوصرف جمرۃ العقبہ پر اور گیار ہویں بارھویں کونتیوں پررَمی کرنا۔
  - (۱۱) جمرہ عقبہ کی زمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا۔
    - (۱۲) ہرروز کی زمی کا اس دن ہونا۔

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في فروض الحج و واحباته، ج٣، ص٥٣٦.

- (IF) سرمونڈانایابال کتروانا۔ (۱۴) اورأس کاایام نحراور (۱۵) حرم شریف میں ہونااگرچمنی میں نہو۔
  - (۱۷) قِران اورتمتع والے کو قربانی کرنااور
  - (۱۷) اس قربانی کاحرم اورایام نحرمیں ہونا۔
- (۱۸) طواف افاضہ کا اکثر حصہ ایا منحر میں ہونا۔عرفات سے واپسی کے بعد جوطواف کیا جاتا ہے اُس کا نام طواف اِفاضہ ہے اور اُسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔طواف زیارت کے اکثر حصہ سے جتنا زائد ہے بیعنی تین پھیرے ایا منحر کے غیر میں بھی ہوسکتا ہے۔
  - (19) طواف حطيم كي بابرسے بونا۔
  - (۲۰) دہنی طرف سے طواف کرنالیعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کی باکیں جانب ہو۔
- (۲۱) عذر نہ ہو تو پاؤں ہے چل کرطواف کرنا، یہاں تک کہ اگر گھٹتے ہوئے طواف کرنے کی منت مانی جب بھی طواف میں پاؤں سے چلنا لازم ہے اور طواف ِنفل اگر گھٹتے ہوئے شروع کیا تو ہو جائے گا مگر افضل یہ ہے کہ چل کرطواف ک
- (۲۲) طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا، لیعنی جنب <sup>(1)</sup> و بےوضونہ ہونا،اگر بےوضو یا جنابت میں طواف کیا تواعادہ کرے۔
- (۲۳) طواف کرتے وقت ستر چھپاہونا لیعنی اگرا یک عضو کی چوتھائی یااس سے زیادہ حصہ کھلا رہا تو دَم واجب ہوگا اور چند جگہ سے کھلا رہا تو جمع کریں گے ،غرض نماز میں ستر کھلنے سے جہاں نماز فاسد ہوتی ہے یہاں دَم واجب ہوگا۔
  - (۲۴) طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھنا، نہ پڑھی تو دَم واجب نہیں۔
- (۲۵) کنگریاں پھینکے اور ذرخ اور سر مُنڈانے اور طواف میں ترتیب یعنی پہلے کنگریاں پھینکے پھرغیر مُفرِد قربانی کرے پھر سرمنڈائے پھر طواف کرے۔
- (۲۷) طواف صدر میفات سے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا۔ اگر جج کرنے والی حیض یا نفاس سے ہےاور طہارت سے پہلے قافلہ روانہ ہو جائے گا تواس پر طواف رخصت نہیں۔

ایعن جس پر جماع یا احتلام یا فہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کی وجہ ہے مسل فرض ہوگیا ہو۔

- (۲۷) وقوف عرفہ کے بعد سر مُنڈانے تک جماع نہ ہونا۔
- (٢٨) احرام كے ممنوعات ، مثلاً سلاكير اليہنے اور مونھ ياسر چھيانے سے بچنا۔(١)

مسئلہ ۱۳۷۲: واجب کے ترک سے دَم لازم آتا ہے خواہ قصداً ترک کیا ہویا سہواً خطا کے طور پر ہویا نسیان کے ، وہ خض اس کا واجب ہونا جانتا ہویا نہیں ، ہاں اگر قصداً کرے اور جانتا بھی ہے تو گنہگار بھی ہے مگر واجب کے ترک سے حج باطل نہ ہوگا ، البتہ بعض واجب کا اس تھم سے اِستثنا ہے کہ ترک پر دَم لازم نہیں ، مثلاً طواف کے بعد کی دونوں رکعتیں یا کسی عذر کی وجہ سے سرنہ منڈ انا یا مغرب کی نماز کا عشا تک مؤخر نہ کرنا یا کسی واجب کا ترک ، ایسے عذر سے ہو جس کو شرع نے معتبر رکھا ہو یعنی وہاں اجازت دی ہواور کفارہ ساقط کر دیا ہو۔

#### (حج کی سنتیں)

- طواف قدوم لیعنی میقات کے باہر ہے آنے والا مکہ معظمہ میں حاضر ہوکر سب میں پہلا جوطواف کرے اُسے طواف قد وم مفرداور قارن کے لیے سنت ہے، متقع کے لیے ہیں۔
  - ا طواف كالحجرِ اسودى شروع كرنا
  - طواف قدوم باطواف فرض میں رمل کرنا۔
  - صفاومروہ کے درمیان جودومیل اخضر ہیں، اُن کے درمیان دوڑ نا۔
    - امام کامکه میں ساتویں کواور
      - 🕤 عرفات میں نویں کواور
    - 📎 منیٰ میں گیار ہویں کوخطبہ پڑھنا۔
  - ⊗ آٹھویں کی فجر کے بعد مکتہ سے روانہ ہونا کہ نئی میں پانچ نمازیں پڑھ لی جائیں۔
    - نویں رات منیٰ میں گزارنا۔
    - آ فآب نکلنے کے بعد منی سے عرفات کوروانہ ہونا۔
      - ® وقوف عرفہ کے لیے خسل کرنا۔

<sup>1 ..... &</sup>quot;لباب المناسك" للسندي، ( فصل في واحباته) ص٦٨-٧٣.

و"الفتاوي الرضوية"، ج٠١ ص٧٨٩\_١٩٩، وغيره.

- 🕾 عرفات ہے واپسی میں مز دلفہ میں رات کور ہنااور
  - ا آ فقاب نکلنے سے پہلے یہاں سے منی کو چلا جانا۔
- دس اور گیارہ کے بعد جودونوں را تیں ہیں اُن کومنیٰ میں گزار نا اور اگر تیرھویں کو بھی منیٰ میں رہاتو ہارھویں کے بعد
   کی رات کو بھی منیٰ میں رہے۔
- ⊗ ابطح یعنی وادی مخطّب میں اُتر نا ،اگر چہتھوڑی دیر کے لیے ہواور اِن کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں ، جن کا ذکرا ثنائے بیان میں آئے گا۔ نیز جج کے ستحبات ومکر وہات کا بیان بھی موقع موقع سے آئے گا۔

ابحرمین طبیبین کی روانگی کا قصد کرواور آ داب سفرومقد مات جے جو لکھے جاتے ہیں اُن پڑمل کرو۔

## آداب سفر و مقدماتِ حج کا بیان

- (۱) جس کا قرض آتایا امانت پاس ہوا دا کر دے، جن کے مال ناحق لیے ہوں واپس دے یا معاف کرا لے، پتانہ چلے تو اتنا مال فقیروں کو دیدے۔
  - (٢) نماز،روزه،زكاة جتنى عبادات ذمه پر مول اداكر اورتائب مواورآئنده گناه نهكرنے كا يكااراده كرے۔
- (٣) جس کی ہے اجازت سفر مکروہ ہے جیسے مال، باپ، شوہراُسے رضامند کرے، جس کا اس پر قرض آتا ہے اُس
- وقت نہ دے سکے تو اُس سے بھی اجازت لے، پھر حجِ فرض کسی کے اجازت نہ دینے سے روک نہیں سکتا ، اجازت میں کوشش کرے نہ ملے جب بھی چلا جائے۔
  - (۷) اس سفر ہے مقصود صرف اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ہوں ، ریا وسُمعہ وفخر ہے جُد ارہے۔
- (۵) عورت کے ساتھ جب تک شوہر یا محرم بالغ قابلِ اطمینان نہ ہو، جس سے نکاح ہمیشہ کوحرام ہے سفرحرام ہے، اگر کرے گی حج ہوجائے گامگر ہرقدم پر گناہ ککھاجائے گا۔
- (۱) توشہ مالِ حلال ہے لے درنہ قبولِ حج کی امیر نہیں اگر چہ فرض اُتر جائے گا ،اگراپنے مال میں پچھ شُبہہ ہوتو قرض لے کر حج کو جائے اور وہ قرض اپنے مال سے اداکر دے۔
  - (2) حاجت سے زیادہ توشہ لے کہ رفیقوں کی مدداور فقیروں پرتصدق کرتا چلے، یہ جج مبرور کی نشانی ہے۔
- (٨) عالم كتب فقد بقدر كفايت ساتھ لے اور بے علم كسى عالم كے ساتھ جائے۔ يبھى ند ملے تو كم ازكم بيد ساله ہمراہ ہو۔
  - (٩) آئينه، سرمه، كنگها، مسواك ساتهد كے كه سُنت ب-

(۱۰) اکیلاسفرنه کرے کمنع ہے۔رفیق دیندارصالح ہوکہ بددین کی ہمراہی سے اکیلا بہتر،رفیق اجنبی کنبہ والے سے ر

(۱۱) حدیث میں ہے،''جب تین آ دمی سفر کو جا ئیں اپنے میں ایک کو سردار بنالیں۔'' <sup>(۱)</sup> اس میں کاموں کا انتظام رہتا ہے،سرداراُ سے بنا ئیں جوخوش خلق عاقل دیندار ہو،سردار کو چا ہے کہ رفیقوں کے آ رام کواپنی آسائش پرمقدم رکھے۔ (۱۲) چلتے وقت سب عزیز وں دوستوں سے ملے اور اپنے قصور معاف کرائے اور اب اُن پرلازم کہ دل سے معاف کردیں۔حدیث میں ہے:''جس کے پاس اس کامسلمان بھائی معذرت لائے واجب ہے کہ قبول کر لے، ورنہ دوخی کوڑ پر آ نا نہ

(۱۳) وقت ِرُخصت سب ہے دعا کرائے کہ برکت پائے گا کہ دوسروں کی دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے اور پنہیں معلوم کہ کس کی دعامقبول ہو۔للہذا سب سے دعا کرائے اور وہ لوگ حاجی پاکسی کورُخصت کریں تو وفت ِرخصت بیدعا روھیں :

أَسْتَوُدِعُ اللَّهَ دِيُنكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيُمَ عَمَلِكَ. (3) حضورِاقدس سلى الله تعالى عليه بهم جب سى كورخصت فرمات توبيد عا پڑھتے اورا گرچا ہے اس پرا تنااضا فہ كرے۔ وَغَفَرَ ذَنُهُكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْحَيُرَ حَيُثُمَا كُنُتَ زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقُولَى وَجَنَّبَكَ الرِّدى. (4) (١٣) أن سب كرين، جان، مال، اولاد، تندري، عافيت خدا كوسونے۔

(۱۵) لباسِ سفر پہن کر گھر میں چار رکعت نفل اَلْحَـمُـدُ و قُلُ سے پڑھکر باہر نکلے۔وہ رکعتیں واپس آنے تک اُس کے اہل و مال کی نگہبانی کریں گی۔نماز کے بعد بیدوُ عاپڑھے:

اَللَّهُمَّ بِكَ انتشرُتُ وَالَيُكَ تَو جَّهُتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَعَلَيُكَ تَوَكَّلُتُ اَللَّهُمَّ اَنْتَ ثِقَتِى وَانْتَ رِجَائِیُ اللَّهُمَّ اکْفِنِیُ مَا اَهَمَّنِیُ وَمَا لَا اَهْتَمُّ بِهِ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّیُ عَزَّ جَارُکَ وَلَاۤ اِللهُ غَیُرُکَ اَللَّهُمَّ زَوِدُنِی التَّقُوٰی وَاغْفِرُلِیُ ذُنُوبِیُ وَ وَجِهُنِیُ اِلَی الْخَیْرِ اَیْنَمَا تَوَجَّهُتُ اَللَّهُمَّ اِنِّیُ اَعُودُ بِکَ مِنُ وَعُثَاءِ السَّفَرِ

❶ ..... "سنن أبي داود"، كتاب الحهاد، باب في القوم يسافرون ... إلخ، الحديث: ٢٦٠٨، ص١٤١٦.

الله کے سپر دکرتا ہوں تیرے دین اور تیری امانت کو اور تیرے عمل کے خاتمہ کو۔۱۲

۱۳۔ ترجمہ: اور تیرے گناہ کو بخش دے اور تیرے لئے خیر میسر کرے ،تو جہاں ہوا ورتقوی کو تیرا توشہ کرے اور تخفیے ہلاکت ہے بچائے۔۱۳

- وَكَا بَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعُدَ الْكُورِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِفِي الْآهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ. (1)
  - (١٦) گھرے نکلنے کے پہلے اور بعد کچھ صدقہ کرے۔
- (١٤) جدهرسفر كوجائے جمعرات ما ہفتہ ما پير كا دن ہواور صبح كا وقت مبارك ہےاورا ہل جمعہ كوروز جمعہ قبل جمعه سفراح چھا

نہیں۔

(۱۸) دروازه سے باہر نکلتے ہی بیدعا پڑھے:

بِسُمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَتَوَكَّلُتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوُذُ بِكَ مِنُ اَنُ نَّزِلَّ اَوُ نُزَلَّ اَوُ نَضِلً اَوُ نُضَلَّ اَوُ نَظُلِمَ اَوُ نُظُلَمَ اَوُ نَجُهَلَ اَوُ يَجُهَلَ عَلَيْنَا اَحَدٌ . (2)

اور درودشریف کی کشرت کرے۔

- (19) سب سے رخصت کے بعدا پی مجد سے رخصت ہو، وقت کراہت نہ ہوتواس میں دورکعت نفل پڑھے۔
- (۲۰) ضروریات سفراینے ساتھ لے اور مجھدار اور واقف کارہے مشورہ بھی لے، پہننے کے کپڑے وافر ہوں اور متوسط

الحال مخض کو چاہیے کہ موٹے اور مضبوط کپڑے لے اور بہتر بیر کہ ان کورنگ لے اورا گرخیال ہو کہ جاڑوں کا زمانہ آ جائے گا تو کچھ گرم کپڑے بھی ساتھ رکھے اور جاڑوں کا موسم ہواور خیال ہو کہ واپسی تک گرمی آ جائے گی تو کچھ گرمیوں کے کپڑے بھی لے

ہے۔ بچھانے کے داسطےاگر چھوٹا ساروئی کا گدا بھی ہوتو بہت اچھاہے کہ جہاز میں بلکہاُونٹ پر بچھانے کے لیے بہت آ رام دیتا

ہے بلکہ وہاں پہنچ کر بھی اس کی حاجت پڑتی ہے۔ کیونکہ ہندوستانی آ دمی عموماً جاریائیوں پرسونے کے عادی ہوتے ہیں۔ چٹائی

شرجمہ: اے اللہ(عزوجل)! تیری مدد سے میں نکلا اور تیری طرف متوجہ ہوا اور تیرے ساتھ میں نے اعتصام کیا اور تجھی پر تو کل کیا ، اے اللہ
 (عزوجل)! تو میر ااعتماد ہے اور تو میری امید ہے۔ الٰہی تو میری کفایت کراُس چیز سے جو مجھے فکر میں ڈالے اور اُس سے جس کی میں فکر نہیں کرتا اور اُس سے جس کی میں فکر نہیں کرتا اور اُس سے جس کی میں فکر نہیں کرتا اور اُس سے جس کو تو مجھے نیا دہ جا نتا ہے۔ تیری پناہ لینے والا باعز ت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

الٰبی! تقویٰ کومیرا زادِراہ کراورمیرے گناہوں کو بخش دےاور مجھے خیر کی طرف متوجہ کر جدھرمیں توجہ کروں۔الٰبی! میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی تکلیف سےاورواپسی کی برائی ہےاورآ رام کے بعد تکلیف ہےاوراہل و مال واولا دمیں بُری بات دیکھنے ہے۔۱۲

• اللہ (عزوجل) کے نام کے ساتھ اور اللہ (عزوجل) کی مدد سے اور اللہ (عزوجل) پر تو کل کیا میں نے اور گناہ سے پھر نااور نیکی کی قوت نہیں مگر اللہ (عزوجل) سے اللہ (عزوجل) ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ لغزش کریں یا ہمیں کوئی لغزش دے یا گمراہ ہوں یا گمراہ کیے جا کیں یا ظلم کریں یا ہم پرظلم کیا جائے یا جہالت کریں یا ہم پرکوئی جہالت کرے۔ ۱۲

اورایک دلی کمل بھی ہونا چاہیے کہ بیاُ ونٹ کے سفر میں بہت کام دیتا ہے جہاں چاہو بچھالو بلکہ بعض مرتبہ جہاز پر بھی کام دیتا ہےاور شقد ف پرڈالنے کے لیے بوری کا ٹاٹ لے لیا جائے ، چاقواور شکی اور سُواہونا بھی ضروری ہے۔

اور پچھتھوڑی کی دوا ئیں بھی رکھ لے کہ اکثر تجاج کو ضرورت پڑتی ہے، مثلاً کھانی، بخار، زکام، پیچش، بہمضمی کہ ان سے کم لوگ بیچتے ہیں۔لہذاگلِ بنفشہ خطمی، گاؤز بان، ملیٹھی کہ بیبخار، زکام، کھانسی میں کام دیں گی، پیچش کے لیے چاروں تخم یا کم از کم اسپغول ہواور بدہضمی کے لیے آلوئے بخارا،نمک سلیمانی ہواورکوئی پچورن بھی ساتھ ہوکہ اکثر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً بادیان، بودینہ خشک، ہلیلہ سیاہ نمک سیاہ کہ اُٹھیں کا پچورن بنا لے کافی ہوگا،اورعرق کا فورو پیرمنٹ ہوتو بیہ بہت امراض میں

نلابادیان، پودینه ختک، ہلیلہ سیاہ ، تمک سیاہ کہا میں کا چورن بنانے کا می جوہ ،اور حرف کا تورو چیز منٹ ہو تو رہ ہام دیتے ہیں۔

دوا ئیں ضرورہوں کہان کی اکثر ضرورت پڑتی ہےاور میسر نہیں آتیں اگرتم کوخود ضرورت نہ ہوئی اور جس کوضرورت پڑی اورتم نے دیدی وہ اُس کسم پُرسی کی حالت میں تمھارے لیے کتنی دعا ئیں دےگا

اور برتنوں کی قتم سےاپنی حیثیت کے موافق ساتھ رکھے ،ایک دیکچی ایسی جس میں کم از کم دوآ دمیوں کا کھانا پک جائے بیرتو ضروری ہے کیونکہ اگر تنہا بھی ہے جب بھی بدو کو کھانا دینا ہوگا اورا گرچند تتم کے کھانے کھانا چاہتا ہو تواس انداز سے پکانے

کے برتن ساتھ ہوں اور پیالے رکا بیاں بھی اُسی انداز ہے ہوں اور ہرخض کوا یک مشکیز ہ بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے۔اولاً تو جہاز پر بھی پانی لینے میں آ سانی ہوگی ، دوم اونٹ پر بغیراس کے کام نہیں چل سکتا کیونکہ پانی صرف منزل پر ملتا ہے پھر درمیان میں ملنا دشوار ہے بلکہ نہیں ملتا ،اگر مشکیز ہ ساتھ ہوا تو اس میں پانی لے کراُونٹ پر رکھلوگے کہ پینے کے بھی کام آئے گا اور وضو و طہارت

د شوار ہے بلکہ مہیں ملتا، اگر مشلیزہ ساتھ ہوا تو اس میں پائی لے کراَ ونٹ پررکھ کو کے کہ پینے کے بھی کا کے لیے بھی اگر تمھارے پاس خود نہ ہوا تو کس سے مانگو گے اور شاید ہی کوئی دے إلّا مَا شَاءَ اللّٰہ .

اور ڈول رسی بھی ساتھ ہو کیونکہ بعض منزلوں پر بعض وفت خود بھرنا پڑتا ہے اورا کثر جگہ پانی بیچنے والے آجاتے ہیں اور :

جہاز کانل بعض مرتبہ بند ہوجا تا ہےاس وقت اگر میٹھا پانی حاجت سے زیادہ نہ ہوا تو وضووغیرہ دیگر ضروریات میں سمندرسے پانی نکال کر کام چلاسکتے ہو۔

کچھ تھوڑے سے پھٹے پرانے کپڑے بھی ساتھ رکھو کہ جہاز پراستنجا شکھانے میں کام دیں گے۔ لوہے کا پُولھا بھی ساتھ رکھو کہ جہاز پر اس کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کو سکے والا پُولھا ہو تو جمبئی سے حسبِ ضرورت کو سکے بھی خریدلواورلکڑی والا پُولھا ہو تو لکڑی لے جانے کی حاجت نہیں۔اس لیے کہلکڑی جہاز والے کی طرف سے ضرورت کے لائق ملا کرتی ہے گراس صورت میں کلہاڑی کی حاجت پڑے گی کیونکہ جہاز پرموٹی موٹی لکڑیاں ملتی ہیں۔انھیں چیرنے کی ضرورت پڑے گی۔اور بمبئی ہے کچھ لیموضرور لےلو کہ جہاز پراکٹڑمتلی آتی ہے۔اُس وقت اس سے بہت تسکین ہوتی

پیرے کی طرورے پوئے ہے۔ ہے،اگر جہاز پر سوار ہونے سے پہلے معمولی تلبیں لے لی جائے تو چکر کم آئے گا۔

اورمٹی یا پتھر کی کوئی چیز بھی ہو کہا گرتیم کرنا پڑے تو کام دے کہ جہاز میں کس چیز پرتیم کرو گےاور پچھے نہ ہو تو مٹی کا کوئی برتن ہی ہوجس پر روغن نہ کیا ہو کہ وہ اور کام میں بھی آئے گا اور اُس پرتیم بھی ہو سکے گا۔بعض تجاج کپڑے پرجس پرغبار کا نام بھی نہیں ہوتا تیمم کرلیا کرتے ہیں نہ ریتیم ہوانہ اس تیم سے نماز جائز۔

ایک اوگالدان ہونا چاہیے کہ جہاز میں اگرتے کی ضرورت محسوس ہوتو کام دےگا درنہ کہاں تے کریں گے ادراس کے علاوہ تھوکنے کے لیے بھی کام دےگا۔اس کے لیے بمبئی میں خاص اسی مطلب کے اوگالدان ٹین کے ملتے ہیں وہاں سے خرید لے اورایک پییٹا ب کا برتن بھی ہواس کی ضرورت بعض مرتبہ جہاز پر بھی پڑتی ہے۔مثلاً چکرآتا ہے پا خانہ تک جانا دشوار ہے بیہوگا تو جہاں ہے وہیں پردہ کر کے فراغت کر سکے گا اوراونٹ پرشب میں بعض مرتبہ اتر نے میں خطرہ ہوتا ہے بیہوگا تواس کام

کے لیےاتر نے کی حاجت نہ ہوگی اس کے لیے جمعئی میں ٹمین کا برتن جو خاص اِسی کام کے لیے ہوتا ہے خرید لے۔ جائے بھی تھوڑی ساتھ ہوتو آ رام دے گی کہ جہاز پراس کی ضرورت محسوں ہوتی ہے۔ سمندر کی مرطوب ہُوا کےاثر کو دفع کرتی ہے نیز بدو مقال میں میں میں کا ترفیص میں میں رہا ہے تاتیجہ میں میں میں میں میں کو سال میں اس کے سال استام

بہت شوق سے پیتے ہیں،اگرتم انھیں جائے پلاؤ گے تو تم سے بہت خوش رہیں گےاورآ رام پہنچا ئیں گے۔اس کی پیالیاں تام چینی کی زیادہ مناسب ہیں کہٹو شنے کااندیشنہیں بلکہ کھانے پینے کے برتن بھی ای کے ہوں تو بہتر ہے۔ ۔

تھوڑی موم بتیاں بھی ہوں کہ جہاز پر رات میں پا خانہ پیشاب کو جانے میں آ رام دیں گی۔ پانی رکھنے کے لیے ٹین کے پیچے ہونے جا ہے کہ جہاز پر کام دیں گے اور منزل پر بھی۔ا جارچٹنی اگر ساتھ ہوں تو نہایت بہتر کہان کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اسباب رکھنے کے لیے ایک چیڑ کا بڑا صندوق ہونا جا ہے اور اس میں ایک بیبھی فائدہ ہے کہ بعض مرتبہ جہاز میں

مسافروں کی کثرت ہوتی ہےاور جگہنیں ملتی اگر بیہوگا تو تیسرے درجے کے مسافر کو بیٹھنے بلکہ تھوڑی تکلیف کے ساتھ اس پر لیٹ رہنے کی جگہل جائے گی۔اپنے صندوق اور بوری اور دیگر اسباب پر نام لکھ لو کہ اگر دوسرے کے سامان میں مل جا ئیس تو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی۔

احرام کے کپڑے یعنی تہبنداور جا دریہیں سے یا جمبئ سے لے لے کیونکہ احرام جہاز ہی پر باندھنا ہوگا اور بہتر میہ کہ دو

اس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ کھانے کے لیے کیا لے جائے کیونکہ اس میں ہر خض کی مختلف حالت ہے اور لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ہم کس طرح بسر کرسکتے ہیں پھر بھی اس کے متعلق بعض خاص با تیں عرض کردیتا ہوں۔ آٹازیادہ نہ لے کیونکہ سمندر کی ہواہے بہت جلد خراب ہوجاتا ہے اوراس میں سونڈیاں پڑجاتی ہیں صرف اتنا لے کہ جہاز پر کام دیدے یا پچھے زائد بلکہ گیہوں لے لے کہ اس کوجدہ یا مکی معظمہ یا مدینہ طیبہ میں جہاں چاہے پیواسکتا ہے اور چاول ضرور ساتھ لے کہ اکثر چھوڑی پکانی پڑتی ہے اور آلو بھی ہوں کہ متواتر دال دِقت سے کھائی جاتی ہے اور استطاعت ہو تو جمر غیاں ، انڈے ساتھ رکھائے۔

جہاز پر بعض مرتبہ گوشت ال جاتا ہے مگراس میں خیال کرلے کہ کسی کا فریا کر تدکا ذرج کیا ہوا تو نہیں۔ (1) مسالے پسے
ہوئے ہوں اور پیازلہن بھی ہوں ، بڑیاں بھی ہوں تو بہتر ہے ، مدینہ طیبہ کے راستے میں کی منزلیں ایبی آتی ہیں جہاں وال نہیں
گلتی ،اس کے متعلق بھی پچھا ترظام کرلے ، نیز مدینہ طیبہ جانے کے لیے مکہ معظمہ سے بھئے ہوئے چنے لے لے یا یہبیں سے لیتا
جائے کہ بعض مرتبہ اتنا موقع نہیں ملتا کہ دوسرے وقت کے لیے کھا نا پکایا جائے ایسے وقت کام دیں گے۔ گھی حسب حیثیت زیادہ
لے کہ بدوؤں کو زیادہ گھی دینا پڑتا ہے اور زیادہ گھی سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ مسور کی وال ضرور لے کہ جلد گلتی ہے اور بعض
د فعدایسا ہی موقع ہوتا ہے کہ جلد کھا نا تیار ہو جائے۔

(۲۱) خوشی خوش گھرہے جائے اور ذکرِ الٰہی بکثرت کرے اور ہر وفت خوفِ خدا دل میں رکھے،غضب سے بچے، لوگوں کی بات بر داشت کرے،اطمینان ووقارکو ہاتھ سے نہ دے، برکار باتوں میں نہ پڑے۔

Presented by: https://jafrilibrary.com/

<sup>•</sup> است فقاوی عالمگیری میں ہے: مُر تَدُ کا ذَبیحِهُمُر دارہے اگرچِه بسسم الله پڑھ کرذَ کے کرے۔ (عالمگیری ۲۳۵۵) اورا گرمسلمان کا ذَن کوشت ذَن کے کیکر کھانے ہی مسلمان کی نظر ہے اُوجھل ہوکرا گرمُر تَدُ یا غیر کتابی کافِر کے قبضے میں گیا تو اس کا کھانا ہی ناجا کز ہے۔ چنا نچہا علی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحن ارشاد فرماتے ہیں: ''اگروفت ِ ذن کے سے وفت ِ خریداری تک وہ گوشت مسلمان کی گرانی میں رہے، نی میں کو وفت مسلمان کی نگاہ سے غائب نہ ہواور یوں اطمینان کا فی حاصل ہو کہ بیمسلمان کا ذبیحہ ہے، تو اس کا خرید نا، جا کز اور کھانا حلال ہوگہ یہ سلمان کا ذبیحہ ہے، تو اس کا خرید نا، جا کز اور کھانا حلال ہوگہ ۔'' (فاوئل رضویہ، ج ۲۸ م ۲۸۲۳)

(۲۲) گھرے نکلے توبیہ خیال کرے جیسے دنیا سے جارہا ہے۔ چلتے وقت بید عارہ ھے:

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوُذُ بِكَ مِنُ وَّ عُشَآءِ السَّفَرِ وَكَا ٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوُءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالاَ هُلِ وَالُولَدِ . والسِي تك مال والل وعيال محفوظ رئين كــــ

(٢٣) اى وقت آية الكرى اور قُلُ يَالِيُّهَا الْكُفِرُونَ سے قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ تَك تَسبَّتُ كَسوا پانچَ سورتيں سب مع بسم الله پڑھے پھر آخر ميں ايک باربسم الله شريف پڑھ لے، راستہ بھر آ رام سے رہے گا۔

(٢٣) نيزاس وقت ﴿إِنَّ الَّذِي فَوَضَ عَلَيُكَ الْقُواْنَ لَوَ آدُّكَ اللَّي مَعَادِ ﴾ (1) ايك بار پڑھ لے، بالخير اپس آئيگا۔

(۲۵) ریل وغیرہ جس سواری پرسوار ہو، ہم اللہ تنین بار کیے پھر اَللّٰهُ اَکْبَرُ اور اَلْتَحَمَّدُ لِلَّٰهِ اور سُبُّحَنَ اللَّٰهِ ہرایک تین تین بار، لَا اِللّٰهَ اِللّٰهُ ایک بار پھر کیے:

(٢٦) جب دريامس سوار مويد كم

﴿ بِسُمِ اللَّهِ مَجُرِهَا وَمُرُسُهَا ﴿ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيُمٌ ٥ ﴾ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْاَرُضُ جَمِيُعاً قَبُضَتُهُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ وَالسَّمُواْتُ مَطُوِيْتٌ بِيَمِيُنِهِ سُبُحْنَهُ وَتَعلَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ٥﴾ (3) وُوجِ سَحُفوظ رَجَاه۔

• ۲۰ القصص: ۸۵.

ترجمہ: بے شک جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا تجھے واپسی کی جگہ کی طرف واپس کرنے والا ہے۔ ۱۲

🗗 ..... پ ۲۰، الزخرف: ۱۳\_۱۶.

ترجمہ: پاک ہےوہ جس نے ہمارے لیےا ہے مسرح کیااور ہم اس کوفر ما نبردار نہیں بناسکتے تصاور ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ١٢

• ۱۰۰۰۰ اس دعامیں کہلی آیت سور و طور (آیت: ۴۱) کی ہے، جب کہ دوسری آیت سور و زمر (آیت: ۲۷) کی ہے۔

ترجمہ:اللہ(عزوجل)کےنام کی مدد سےاس کا چلنااور کھبرنا ہے بےشک میرارب بخشنے والارحم کرنے والا ہے۔اورانھوں نے اللہ(عزوجل) کی قدر جیسی چاہیے نہ کی اور زمین پُوری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہےاور آسان اس کے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہیں، پاک اور برتر ہے اُس سے جے اُس کا شریک بتاتے ہیں۔۱۲ (۲۷) جہاز پرسوار ہونے میں کوشش کرے کہ پہلے سوار ہوجائے کیونکہ جو پہلے پہنچ گیاا چھی اور کشادہ جگہ لے سکتا ہے اور جوجگہ بیالے گا پھراس کوکوئی ہٹانہ سکے گااوراُ ترنے میں جلدی نہ کرے کہاس میں بعض مرتبہ کوئی سامان رہ جاتا ہے۔

(۲۸) تیسرے درجہ میں سفر کرنے والا جہاز پر بچھانے کو چٹائی ضرور لے لیے ورنہ بستر اکثر خراب ہو جاتا ہے۔ چند ہمراہی ہوں تو بعض نیچے کے کمرہ میں جگہ لیں اور بعض اُو پر کے ، کہا گر گرمی معلوم ہوئی تو نیچے والے اُو پر کے درجہ میں آ کر بیٹھ

سكيں گے اور سردى معلوم ہوئى توبيان كے پاس چلے جائيں گے۔

(۲۹) جب جمبئی سے روانہ ہوں گے قبلہ کی سمت برلتی رہے گی اس کے لیے ایک نقشہ دیا جا تا ہے ،اس سے سمت قبلہ معلوم کر سکو گے ۔ قُطب نما پاس رکھا جائے ، جدھروہ قُطب بتائے اسی طرف اس دائر ہ کا خط شمال کر دیا جائے پھر جس سمت کو قبلہ ککھا ہے اُس طرف مونھ کر کے نماز پڑھیں ۔

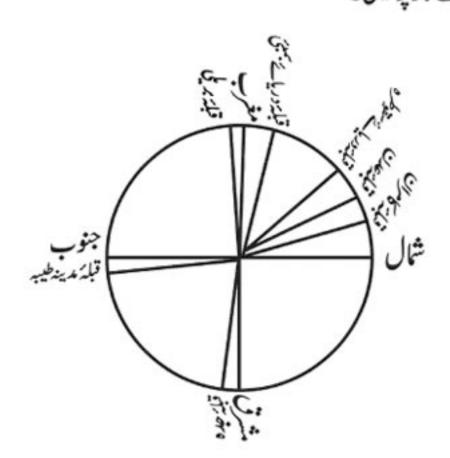

(۳۰) جدّہ میں جہاز کنارہ پرنہیں کھڑا ہوتا جیسے بمبئی میں گودی بنی ہے وہاں نہیں ہے بلکہ وہاں کشتیوں پرسوار ہوکر کنارے پہنچتے ہیں، یہ بات ضرور خیال میں رکھے کہ جس کشتی میں اپناسامان ہواُسی میں خود بھی بیٹھےاگراییا نہ کیا بلکہ سامان کسی میں اُترااورا پنے آپ دوسری پر بیٹھا تو سامان ضائع ہوجانے کا خوف ہے یا کم از کم تلاش کرنے میں دقت ہوگی، کشتی والے بطور انعام کچھ مانگتے ہیں اُٹھیں دیدیا جائے۔

(m) اب یہاں سے سامان کی حفاظت میں پوری کوشش کرے، ہر کام میں نہایت پُستی وہوشیاری رکھے۔ کشتی سے

(۳۲) کمیر معظمہ میں جتنے معلم ہیں اُن سب کے جدّہ میں وکیل رہتے ہیں جبتم کشتی ہے اُتر و گے بھا ٹک پر حکومت کا آ دمی ہوگا کشتی کا کرا رہے دومقرر ہے وصول کر لے گا اور وہ تم سے پوچھے گامعلم کون ہے جس معلم کا نام لوگے اس کا وکیل شمصیں اپنے ساتھ لے گا اور وہ تمھارے سامان کو اُٹھوا کرا پنے بہاں یا کسی کرا رہے کے مکان میں لے جائے گا اس وقت شمصیں چاہیے کہ اپنے سامان کے ساتھ خود جا وُ اور اگرتم کئی شخص ہوا ور سامان زیادہ ہے تو بعض بہاں سامان کی نگر انی کریں بعض سامان کی گاڑی کے ساتھ جائیں ۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ سامان گاڑی سے گرجا تا ہے اور گاڑی والے خیال بھی نہیں کرتے اس میں ان کی گاڑی کے ساتھ جائیں ۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ سامان گاڑی سے گرجا تا ہے اور گاڑی والے خیال بھی نہیں کرتے اس میں ان کا کیا نقصان ہے کوئی ضرورت کی چیز ہرگئی تو شمصیں کو تکلیف ہوگی ۔

(mm) جدّه میں پانی اکثر احجمانہیں ملتا کچھ خفیف کھاری ہوتا ہے، پانی خریدوتو چھ لیا کرو۔

(۳۴) مکی<sup>معظ</sup>مہ کے لیےاونٹ کا کرا بیکرنا اُسی وکیل کا کام ہےاوراُس زمانہ میں حکومت کی طرف سے کرا بیہ مقرر ہو جاتا ہے جس سے کی بیشی نہیں ہوتی ۔ شقد ف،شبری جس کی شہمیں خواہش ہواُس کے موافق وکیل اونٹ کرا بیکر دے گا اور کرا بی پیشگی ادا کرنا ہوگا اوراُسی اونٹ کے کرا بیمیں دریا کے کنارے سے مکان تک اسباب لانے کی مزدوری اور مکان کا کرا بیاوروکیل

کامخنتانہ سب کچھ جوڑلیا جاتا ہے شخصیں کسی چیز کے دینے کی ضرورت نہیں ، ہاں اگرتم پیدل جانا چا ہو گے تو بیتمام مصارف تم سے وکیل وصول کرےگا۔ (۳۵) شبری کی پوری قیمت لے لی جاتی ہے۔اب وہ تمھاری ہوگئی مکۂ معظمہ پہنچ کر جو جا ہو کروا گروہ مضبوط ہے تو

بدینظیبہ کے سفر میں بھی کام دے گی۔ شقد ف کا کرایہ لیا جاتا ہے کہ مکہ معظمہ پہنچ کراب شہمیں اس سے سرو کارنہیں ہاں اگرتم چاہو تو جدّہ میں شقد ف خرید بھی سکتے ہوجو پورے سفر میں شہمیں کام دے گا پھر جدہ پہنچ کرتھوڑے داموں پر فروخت بھی ہوسکتا ہے۔ شقد ف میں زیادہ آ رام ہے کہ آ دمی سوبھی سکتا ہے اور شبری میں بیٹھا رہنا پڑتا ہے گراس میں سامان زیادہ رکھا جاسکتا ہے اور شقد ف میں بہت کم۔

(٣٦) اگراسباب زیادہ ہوتو مکہ معظمہ تک اس کے لیے الگ اونٹ کرلواور جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہوں چا ہوتو

۱۲-سیراس زمانه میس تخداب اس زمانه حکومت نجد بیمی ایسانهیں ۱۲-۱۱

یہیں جدّہ ہی میں وکیل کےسُپر دکردو جب تم آؤگے وکیل وہ چیزتمھارے حوالہ کردے گااوراس کا کرایہ مثلاً فی بوری یا فی صندوق آٹھآنے یا کم وبیش کے حساب سے لے لے گااگر چے تمھاری واپسی چار یا کچ مہینے کے بعد ہو۔

(۳۷) اگر جہاز کا ٹکٹ واپسی کا ہے تو اُسے باحتیاط رکھوا وراُس کا نمبر بھی لکھ لو کہ شاید ٹکٹ ضائع ہو جائے تو نمبر سے کام چل جائے گااگر چہ دقت ہوگی اورتم کواطمینان ہوتو ٹکٹ وکیل کے پاس رکھ سکتے ہو۔

(٣٨) كرابيكاونث وغيره پرجو كچھ باركروأس كے مالككودكھالواوراس سے زياده باس كى اجازت كے كچھندركھو۔

(۳۹) جانور کےساتھ نرمی کرو، طاقت سے زیادہ کام نہلو، بےسبب نہ مارو، نہ بھی مونھ پر مارو، حتی الوسع اس پر نہ سوؤ

کہ سوتے کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے کسی سے بات وغیرہ کرنے کو پچھ دیر کھبرنا ہوتو اُٹر لوا گرممکن ہو۔

( ۴۰ ) صبح وشام اُتر کر کچھ دُور پیادہ چل لینے میں دینی ود نیوی بہت فائدے ہیں۔

(۳۱) بدوؤں اور سب عربیوں سے بہت نرمی کے ساتھ پیش آئے، اگر وہ بختی کریں ادب سے قمل کرے اس پر شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فر مایا ہے۔خصوصاً اہلِ حرمین،خصوصاً اہلِ مدینہ، اہلِ عرب کے افعال پر اعتراض نہ کرے، نہ دل میں کدورت لائے،اس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے۔

اے تکھ حمّال عیب خوبیشتنید طعنہ ہر عیب دیکھراں متکنید (1) (۴۲) جوعر بینہیں جانتا اُسے بعض تُند نُو جمال وغیرہم گالیاں بلکہ مغلظات تک دیتے ہیں ایباا تفاق ہوتو شُنید ہ کومخش ناشنیدہ <sup>(2)</sup> کردیا جائے اور قلب پربھی میل نہ لایا جائے۔ یو ہیں عوام اہلِ مکہ کہ بخت نُو و تُند مزاج ہیں اُن کی بختی پر

زمی لازم ہے۔

(۳۳) جنال یعنی اونٹ والوں کو یہاں کے سے کرایہ والے نہ سمجھے بلکہ اپنا مخدوم جانے اور کھانے پینے میں اُن سے بُخل نہ کرے کہ وہ ایسوں ہی سے ناراض ہوتے ہیں اور تھوڑی بات میں بہت خوش ہوجاتے ہیں اور امید سے زیادہ کام آتے ہیں۔ (۴۴۳) قبول حج کے لیے تین شرطیں ہیں:

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ لَا رَفَتَ وَلَا فُسُونَ لَا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ طَ ﴾ (3)

🕰 .....يعنى ئى كوان ئى

€ .... ۲، البقرة: ۱۹۷.

Presented by: https://jafrilibrary.com/

این جو خص اپناعیب اٹھائے ہے، وہ دوسروں کے عیب پر طعنہ نہ دے۔

# "ج میں نفخش بات ہو، نہ ہاری نافر مانی ، نہ کسی ہے جھکڑ الرائی۔"

توان باتوں سے نہایت ہی دُورر ہنا جا ہیے، جب غصہ آئے یا جھگڑا ہو یا کسی معصیت کا خیال ہوفوراً سر جھ کا کر قلب کی طرف متوجہ ہوکراس آیت کی تلاوت کرےاور دوایک بارلاحول شریف پڑھے، یہ بات جاتی رہے گی یہی نہیں کہاس کی طرف ے ابتدا ہو یااس کے رُفقا<sup>(1)</sup> ہی کے ساتھ جدال بلکہ بعض اوقات امتحاناً راہ چلتو ں کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ بے سبب اُلجھتے بلکہ سب وشتم ولعن وطعن کوتیار ہوتے ہیں ،اسے ہر وقت ہوشیار رہنا جا ہے،مبادا <sup>(2)</sup> ایک دو کلمے میں ساری محنت اور روپیہ بربا دہو

(۵۵) کمزوراورعورتوں کواونٹ پر چڑھنے کے لیےایک سیڑھی جدّہ میں لے لی جائے تو چڑھنے اُتر نے میں آسانی ہوگی۔جد ہے مکہ معظمہ دودن کا راستہ ہے صرف ایک منزل راستہ میں پڑتی ہے جس کو بحرہ کہتے ہیں ،اب جب یہاں سے روانہ ہوتوان تمام ہاتوں پرلحاظ رکھو جو کھی جانچکیں اور جوآئندہ بیان ہوں گی۔

(۴۶) اونٹ پرعموماً دو شخص سوار ہوتے ہیں۔شقد ف اورشبری میں دونوں طرف بوجھ برابرر ہنا ضرور ہے اگر ایک جانب کا آ دمی بلکا ہوتو اُدھراسباب رکھ کروزن برابر کرلیں۔ یوں بھی وزن برابر نہ ہوتو بلکا آ دمی اینے شقد ف یاشبری میں کنارہ بیرونی سے قریب ہوجائے اور بھاری آ دمی اونٹ کی پیٹھ سے نز دیک ہوجائے۔

(۷۷) بعض مرتبکسی جانب کایلہ جھک جاتا ہےاس کا خیال رکھو جب ایسا ہوتو فوراًاس طرح بیڑھ جاؤ کہ درست ہو جائے۔ کیونکہاس کی وجہ سے اونٹ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور شبری ہوتو گرنے کا قوی اندیشہ ہے۔اس کے درست کرنے کو اونٹ والامیزان میزان کہدکر شمھیں متنبہ کرے گائتہ ہیں جا ہیے کہ فوراْ درست کرلوور نہاونٹ والا ناراض ہوگا۔

(۴۸) راہ میں کہیں چڑھائی آتی ہے کہیں اُ تار، جب چڑھائی ہوخوب آ گےاونٹ کی گردن کے قریب دونوں آ دمی ہوجائیں اور جباُ تار ہوخوب ہیجھے دُم کے نز دیک ہوجائیں۔ جب راہ ہموارآئے پھر پچ میں ہوجائیں پیشیب وفراز بھی آ دمی كے سوتے ميں آتے ہيں يا أسے اس طرف التفات نہيں ہوتا، اس وفت جمال جگا تا اور متنبه كرتا ہے اوّل اوّل يا كدُّ ام كدُّ ام كے تو آ كے كوسرك كربيره جاؤاورا كروراء وراء كے تو بيجھے ہٹ جاؤ،اور بعض بدوايك آ دھ لفظ ہندى سيكھے ہوئے فيشُو فيشُو كہتے ہیں یعنی پیچھے پیچھےاور بھی غلطی ہے آ گے کہنا ہوتا ہےاور فیثو کہتے ہیں۔ دیکھے کرچیجے بات پر فوراً عمل کیا جائے اور اُس جگانے پر

🕕 ....رفیق کی جمع بساتھی۔ دوست۔

ناراض نہ ہونا جاہیے کہ ایسانہ ہوتو معاذ اللّٰدیر جانے کا احتمال ہے۔

یعن ایبانه بو \_ خدانه کر \_ \_

- (۴۹) جب منزل پر پہنچو تو اُتر نے میں تا خیرمت کرو کہ دیر کرنے میں اونٹ والے ناراض ہوتے اور پریشان کرتے ہیں اور روانگی کے وقت بالکل تیار رہو۔ تمام ضروریات سے پہلے ہی فارغ ہولو۔
- (۵۰) اُتر نے اور چڑھنے کے وقت خصوصیت کے ساتھ بہت ہوشیاری اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے کہان دووقتوں میں سامان کے ضائع ہونے اور چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس وقت بعض دفعہ چوربھی آ جاتے ہیں جن کو وہاں کی زبان میں حرامی کہتے ہیں۔
- (۵۱) منزلوں پرسودا بیچنے والے اور پانی لے کر بکثرت بدوآ جاتے ہیں اُن سے بھی احتیاط رکھو کہ بعض اُن میں کے موقع پاکرکوئی چیز اُٹھالے جاتے ہیں۔
  - (۵۲) جس منزل میں اُڑے، وہاں بیدعا پڑھ لے:
- اَعُوُذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّآمَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ اَللَّهُمَّ اَعُطِنَا خَيُرَ هَلَا الْمَنُزِلِ و بَحَيُرَ مَا فِيُهِ وَاكْفِنَا شَرَّ هَذَا الْمَنُزِلِ وَشَرَّ مَا فِيُهِ اَ لَلْهُمَّ اَيُزلُنِى مَنُزِلًا مُّبَارَكًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنُزِلِيُنَ \* (1) مِرْقَصَالَ سے بِچُگااور بَهْ رَبِي ہے کہ وہاں دورکعت نماز پڑھے۔
  - (۵۳) منزل میں راستہ سے نیج کراُنزے کہ وہاں سانپ وغیرہ مُو ذیوں کا گزر ہوتا ہے۔
- (۵۴) جب منزل سے کوچ کرے دورکعت نماز پڑھ کرروانہ ہو۔ حدیث میں ہے،''روزِ قیامت وہ منزل اُس کے حق میں اس امر کی گواہی دے گی۔'' (2)
- نیزانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ،'' رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی منزل میں اُتر تے دور کعت نماز پڑھ کروہاں سے رخصت ہوتے '' (3)
  - (۵۵) راستہ پر پیشاب وغیرہ باعث ِلعنت ہے۔
  - (۵۷) منزل میں متفرق ہوکرندائریں بلکہ ایک جگہ رہیں۔
- (۵۷) اکثر رات کو قافلہ چلتار ہتا ہے اِس حالت میں اگر سوؤ تو غافل ہو کرنہ سوؤ، بلکہ بہتریہ ہے کہ دونوں آ دمیوں
- ❶ .....ترجمہ:اللہ کے کلماتِ تامہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شرہے جے اس نے پیدا کیا الٰہی تو ہم کواس منزل کی خیرعطا کراوراس کی خیرجو کچھاس میں ہےاوراس کے شرہےاورجو کچھاس میں ہےاس کے شرہے ہمیں بچا۔الٰہی تو ہم کو برکت والی منزل میں اُتاراور تو بہتر اُتار نے والا ہے۔۱۲
  - € ..... "المستدرك"، كتاب المناسك، كان لاينزل منزلاإلاو دعه بركعتين، الحديث: ١٦٧٧، ٣٢٠ ص٩٠.

میں جوا یک اونٹ پرسوار ہیں باری باری سے ایک سوئے ایک جا گنارہے کہایسے وفت کیدونوں غافل سوجا کیں بعض مرتبہ چوری ہوجاتی ہے۔شبری کے ینچے سے چور بوری کاٹ لے جاتے ہیں اور شقد ف بھی بغل کی جانب سے چاک کر کے مال نکال لے

جاتے ہیں۔خلاصہ بیر کہ ہرموقع اور ہرمحل پر ہوشیاری رکھواوراللہء وجل پراعتاد، پھر انشاء الله العزیز الجلیل نہایت امن وامان

(۵۸) راستہ میں قضائے حاجت کے لیے دُور نہ جاؤ کہ خطرہ سے خالی نہیں اور ایک چھتری اینے ساتھ ضرور رکھو

اگر چەسردى كاز مانە ہوكەقضائے حاجت كے وقت اس ہے فی الجملہ پردہ ہوجائے گا اور بہتر بيكەتنىن چارلکڑياں جن كے پنچلو ہا لگاہوا درایک موٹی بڑی چا درساتھ رکھو کہ منزل پرلکڑیاں گاڑ کر چا درہے گھیر دو گے تو نہایت پر دہ کے ساتھ رفع ضرورت کرسکو گے

اورعورتیں ساتھ ہوں توابیاا نظام ضرورہے کہ خوف کی وجہ سے وہ ؤور نہ جاسکیں گی اور نز دیک میں سخت بے پر دگی ہوگی۔

(۵۹) کدمِ معظمہ سے جب مدینہ طیبہ کے لیے اونٹ کرایہ کریں تو ایک معلّم کے جتنے حجاج ہیں وہ سب متفق ہوکر بیہ شرط کرلیں کہ نماز کے اوقات میں قافلہ تھہرا نا ہوگا ،اس صورت میں نماز جماعت کے ساتھ بآسانی اوا کرسکیں گے کہ جب بیشرط

ہوگی تو اونٹ والوں کو وقت ِنماز میں قافلہ رو کنا پڑے گا اورا گرکسی وجہ سے نہ روک سکیں گے تو چند بدو حجاج کی حفاظت کریں گے

کہ بیہ باطمینان نمازادا کرلیں پھروہ اونٹ تک پہنچادیں گے۔

اورا گرشرط نہ کی تو صرف مغرب کے لیے قافلہ روکیں گے باقی نمازوں کے لیے نہیں اوراس صورت میں بیکرے کہ نماز پڑھنے کے وقت اونٹ سے پچھآ گےنکل جائے اورنماز ادا کر کے پھرشامل ہو جائے اور قافلہ سے دُور نہ ہو کہا کثر خطرہ ہوتا

ہے اور بعض مرتبہ ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ سنت یا فرض پڑھنے تک قافلہ سب آ گے نکل گیا تو باقی کے لیے پھرآ گے بڑھ جائے ورنہ قافلہ سے زیادہ فاصلہ ہوجائے گااور بیجھی یا در کھنا جا ہیے کہ فرض ووتر اور شبح کی سنت سواری پر جائز نہیں۔اُن کواُتر کر پڑھے باقی

سنتیں یانفل اونٹ کی پیٹھ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔

تنعبیہ: خبردار! خبردار! نماز ہر گزنہ ترک کرنا کہ یہ ہمیشہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس حالت میں اور سخت ترکہ جن کے

در بار میں جاتے ہوراستہ میں انھیں کی نافر مانی کرتے چلو، تو بتاؤ کہتم نے اُن کوراضی کیایا ناراض۔میں نے خود بہت سے حجاج کو دیکھا ہے کہ نماز کی طرف بالکل النفات نہیں کرتے ،تھوڑی تکلیف پر نماز چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ شرعِ مُطبَّر نے جب تک آ دمی

ہوش میں ہے نماز ساقط نہیں گی۔

(۲۰) سفرِمدینه طیب میں بعض مرتبہ قافلہ نہ تھہرنے کے باعث بجبوری ظہروعصر ملاکر پڑھنی ہوتی ہے اس کے لیے لازم

ہے کہ ظہر کے فرضوں سے فارغ ہونے سے پہلے ارادہ کرلے کہ اس وقت عصر پڑھوں گا اور فرض ظہر کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھے یہاں تک کہ بچ میں ظہر کی سنتیں بھی نہ ہوں اس طرح مغرب کے بعد عشا بھی انھیں شرطوں سے جائز ہے اوراگراییا موقع ہو کہ عصر کے وقت ظہریا عشا کے وقت مغرب پڑھنی ہو تو صرف اتنی شرط ہے کہ ظہر ومغرب کے وقت میں وقت نکلنے سے پہلے ارادہ کرلے کہ ان کوعصر وعشا کے ساتھ پڑھوں گا۔

(۱۱) جب وہستی نظر پڑے جس میں گھر نایا جانا جا ہتا ہے یہ کے:

اَللَّهُ مَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَمَا اَظُلَلُنَ وَرَبَّ الْاَرُضِيُنَ السَّبُعِ وَمَا اَقُلَلُنَ وَ رَبَّ الشَّيْطِيُنِ وَمَا اَلْكُونِ وَ الشَّيْطِيُنِ وَمَا اَلْلُهُمَّ اِنَّا نَسُنَالُکَ خَيْرَ هَاذِهِ الْقَرُيَةِ وَخَيْرَ اَهُلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيُهَا وَ نَعُودُ بِکَ اَضُلَلْنَ وَرَبَّ الْقَرُيَةِ وَخَيْرَ اَهُلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيُهَا وَ نَعُودُ بِکَ مِنْ شَرِّ هَاذِهِ الْقَرُيَةِ وَشَرِّ اَهُلِهَا وَشَرِّ مَا فِيُهَا. (1) ياصرف پَچِلى دعا پُرُ هے، ہر بلا ہے محفوظ رہے گا۔

(۱۲) جس شہر میں جائے وہاں کے شنی عالموں اور باشرع فقیروں کے پاس ادب سے حاضر ہو، مزارات کی زیارت کرے ،فضول سیروتماشے میں وقت نہ کھوئے۔

(۱۳) جس عالم کی خدمت میں جائے وہ مکان میں ہوتو آواز نہ دے باہرآنے کا انتظار کرے، اُس کے حضور بے ضرورت کلام نہ کرے، بے اجازت لیے مسئلہ نہ پوچھے، اُس کی کوئی بات اپنی نظر میں خلاف شرع معلوم ہوتو اعتراض نہ کرے اور دل میں نیک گمان رکھے گریئتی عالم کے لیے ہے، بد مذہب کے سابیہ سے بھاگے۔

- (۱۴) ذکرخداے دل بہلائے کہ فرشتہ ساتھ رہے گا، نہ کہ شعر ولغویات ہے کہ شیطان ساتھ ہوگا۔
  - (۲۵) رات کوزیادہ چلے کہ سفرجلد طے ہوتا ہے۔
- (۱۲) ہرسفرخصوصاً سفرِ جج میں اپنے اور اپنے عزیز وں ، دوستوں کے لیے دعاسے غافل ندر ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہے۔ (۱۷) جب کسی مشکل میں مدد کی ضرورت ہوتین بار کہے:
  - يًا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي (2) الله (عزوجل) كے نيك بندو! ميرى مدوكرو\_

الشہر جمہ: اے اللہ (عزوجل)! ساتوں آ سانوں کے رب اور ان کے جن کوآ سانوں نے سامید کیا اور ساتوں زمینوں کے رب اور ان کے جن کو آسانوں نے جن کو آسانوں نے جن کو ہواؤں کے جن کو ہواؤں ہے دہاؤں کے جن کو ہواؤں نے اُڑ ایا۔ اے اللہ (عزوجل)! ہم تجھ سے اس بستی کی اور بستی والوں کی اور جو کچھاس میں ہے اُن کی بھلائی کا سوال کرتے اور اس بستی کے اور بستی والوں کے شرسے اور جو کچھاس میں ہے اُن کی بھلائی کا سوال کرتے اور اس بستی کے اور بستی والوں کے شرسے اور جو کچھاس میں ہے اُن کی بھلائی کا سوال کرتے اور اس بستی کے اور بستی والوں کے شرسے اور جو کچھاس میں ہے اُس کے شرسے تیری پناہ مائیکتے ہیں۔ ۱۲

انظر: "مجمع الزوائد"، كتاب الاذكار، الحديث: ٣٠١٧١، ١٧١٠ ص١٨٨، ج٠١٠.

غیب سے مدد ہوگی میتھم حدیث میں ہے۔

(۲۸) جب سواری کا جانور بھاگ جائے اور پکڑنہ سکویہی پڑھوفوراً کھڑا ہوجائے گا۔

(١٩) جب جانورشوخي كرے بيدعا پڑھے:

﴿ اَفَخَيُرَ دِيُنِ اللَّهِ يَبُغُونَ وَلَهُ آسُـلَـمَ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَٱلاَرُضِ طَوُعًا وَّكَرُهَا وَالَيُهِ يُرُجَعُونَ o ﴾ <sup>(1)</sup>

(44) يَا صَمَدُ ١٣٣ بارروز براهے، بھوك بياس سے بچكا۔

(١١) اگروسمن يار ہزن كا دُر ہو إلا كف برا هے، ہر بلا سے امان ہے۔

(21) جبرات كى تاريكى پريشان كرنے والى آئے، بيدعا پڑھے:

يَا اَرُضُ! رَبِّىُ وَرَبُّكِ اللَّهُ اَعُوُدُ بِاللَّهِ مِنُ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيُكِ وَشَرِّ مَا خَلَقَ فِيكِ وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيُكِ وَ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شَرِّ اَسَدٍ وَّ اَسُودَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنُ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنُ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (2)

(۷۳) جب كهيل دشمنول سے خوف مو، يد پڑھ لے:

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمُ . (3)

(٧٤) جبغم ويريشاني لاحق مو، بيدعا يره هے:

لَا اِللَّهَ اللَّهُ الْعَظِيُّمُ الْحَلِيُّمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ لَا اللهُ اللّهُ رَبُّ السَّمُواتِ

1 ..... پ۳، آل عمران:۸۳.

ترجمہ: کیااللہ(عزوجل) کے دین کے سوا پھھاور تلاش کرتے ہیں اورای کے فرماں بردار ہیں،خوشی اور ناخوشی سے وہ جوآ سانوں اور زمین میں ہیں اوراُسی کی طرف تم کولوٹنا ہے۔۱۲

● …. ترجمہ:اےزمین میرااور تیرا پروردگاراللہ(عزوجل)ہے،اللہ(عزوجل) کی پناہ مانگتا ہوں تیرے شرسےاوراُس کے شرسے جوتجھ میں پیدا کی اور جوتجھ پر چلی اوراللہ(عزوجل) کی پناہ شیراور کالےاور سانپ اور بچھواوراس شہر کے بسنے والے سےاور شیطان اوراس کی اولا د

11\_

اللہ! (عزوجل) میں جھے کوان کے سینوں کے مقابل کرتا ہوں اوراُن کی بُرائیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ۱۲

- وَ الْاَرُضِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَوِيُمِ . <sup>(1)</sup> اوراليےوقت لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ طُ اور حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيُلُ ك*ى كثرت كرے*۔
  - (۷۵) اگركوئى چيزگم ہوجائے توبيكے:
- يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوُمٍ لَا رَيُبَ فِيُهِ طَانَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيُعَادَ 0 اِجْمَعُ بَيْنِي وَبَيْنَ ضَالَّتِي . (2) انثاءالله تعالى ل جائے گی۔
  - (۷۷) ہربلندی پر چڑھتے اللہ اکبر کھے اور ڈھال میں اُترتے سجان اللہ۔
  - (۷۷) سوتے وقت ایک بارآیة الکری ہمیشہ پڑھے کہ چوراور شیطان سے امان ہے۔
- (۷۸) نمازیں دونوں سرکاروں میں وقت شروع ہوتے ہی ہوتی ہیں،معاشروع وقت پرفوراً اذان اورتھوڑی دیر بعد تخلیر و جماعت ہوجاتی ہے، جوشخص کچھ فاصلہ پرٹھبرا ہواتن گنجائش نہیں پاتا کہ اذان سُن کر وضوکر ہے بھر حاضر ہوکر جماعت یا کہارکعت مل سکے اور وہاں کی بڑی برکت بہی طواف وزیارت اور نمازوں کی تکبیراول ہے۔لہذا اوقات بچپان رکھیں،اذان سے پہلے وضوطیار رہے،اذان سُنتے ہی فوراً چل دیں تو تکبیراول ملے گی اوراگر صف اول چاہیں،جس کا ثواب بے نہایت ہے جب تو اذان سے پہلے حاضر ہوجانالازم ہے۔
  - (49) والسی میں بھی وہی طریقے ملحوظ رکھے، جو یہاں تک بیان ہوئے۔
  - (۸۰) مکان پرآنے کی تاریخ ووقت سے پیشتر اطلاع دیدے، بےاطلاع ہرگز نہ جائے خصوصاً رات میں۔
- (۸۱) لوگوں کو جا ہے کہ حاجی کا استقبال کریں اور اس کے گھر چینچنے سے قبل دعا کرائیں کہ حاجی جب تک اپنے گھر میں قدم نہیں رکھتا اس کی دعا قبول ہے۔
  - (۸۲) سب سے پہلے اپنی مسجد میں آ کردور کعت نفل پڑھے۔
  - (٨٣) دوركعت گھريس آكر پڑھے پھرسب سے بكشادہ پيشانی ملے۔
- ❶ .....ترجمہ:اللہ(عزوجل) کےسواکوئی معبود نہیں جوعظمت والاجلم والا ہے۔اللہ(عزوجل) کےسواکوئی معبود نہیں جو بڑےعرش کا مالک ہے۔اللہ (عزوجل) کےسواکوئی معبود نہیں جوآسانوں اور زمین کا مالک ہے اور بزرگ عرش کا مالک ہے۔۱۳
- استرجمہ: اےلوگوں کو اُس دن جمع کرنے والے جس میں شک نہیں، بے شک اللہ (عزوجل) وعدہ کا خلاف نہیں کرتا، میرے اور میری مگی

چیز کے درمیان جع کردے۔۱۲

(۸۴) عزیزوں دوستوں کے لیے کچھ نہ کچھتھ خضرور لائے اور حاجی کا تحفہ تبرکات حرمین شریفین سے زیادہ کیا ہے اور دوسراتحفہ دعا کا کہ مکان میں پہنچنے سے پہلے استقبال کرنے والوں اور سب مسلمانوں کے لیے کرے۔ <sup>(1)</sup>

#### میقات کا بیان

میقات اُس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے جانے والے کو بغیراحرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں اگرچہ تجارت وغیرہ کسی اورغرض سے جاتا ہو۔<sup>(2)</sup> (عامہ کتب )

مسكلما: مقات يانج بن:

- ک وُوالحلیفہ: بیدینه طیبه کی میقات ہے۔اس زمانه میں اس جگہ کا نام ابیار علی ہے۔ ہندوستانی یا اور ملک والے جج سے پہلے اگر مدینه طیبه کو جائیں اور وہاں سے پھر مکہ معظمہ کو تو وہ بھی وُ والحلیفہ سے احرام باندھیں۔
  - Time (التوعرق: يوراق والول كى ميقات -
- ک جعفہ: بیشامیوں کی میقات ہے گر جعفہ اب بالکل معدوم ساہو گیا ہے وہاں آبادی ندرہی ، صرف بعض نشان پائے جاتے ہیں اس کے جاننے والے اب کم ہوں گے، لہذا اہلِ شام رائغ سے احرام باندھتے ہیں کہ جعف رائغ کے قریب ہے۔
  - قرن: بیخد(3) والول کی میقات ہے، بیجگہ طائف کے قریب ہے۔
    - یکمکم: اہل یمن کے لیے۔

مسئلہ ؟: بیمیقاتیں اُن کے لیے بھی ہیں جن کا ذکر ہوا اور انکے علاوہ جوشخص جس میقات سے گزرے اُس کے لیے وہی میقات ہے اور اگر میقات سے نگز را تو جب میقات کے محاذی آئے اس وقت احرام باندھ لے ،مثلاً ہندیوں کی میقات کو ویکم کم کا ذات ہے اور محاذات میں آنا اُسے خود معلوم نہ ہوتو کسی جانے والے سے پوچھ کر معلوم کرے اور اگر کوئی ایسانہ ملے جس سے دریافت کرے تو تحری کرے اگر کسی طرح محاذات کاعلم نہ ہوتو مکہ معظمہ جب دومنزل باقی رہے

انظر: "الفتاوى الرضوية"، ج٩ ص٢ ٢٢\_ ٢٣١، وغيره.

<sup>2 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الحج، ج١، ص١٣٣\_١٣٤، وغيره.

<sup>🕙 .....</sup>يعنی موجوده رياض۔

احرام باندھ لے۔(1) (عالمگیری، درمختار، روالحتار)

مسکلیما: جوشخص دومیقانوں ہے گزرا،مثلاً شامی کہ مدینہ منورہ کی راہ ہے ذُوالحلیفہ آیااوروہاں ہے جبعف کونو افضل بیہے کہ پہلی میقات پراحرام باند ھےاور دوسری پر باندھاجب بھی حرج نہیں۔ یو ہیں اگر میقات سے نہ گزرااورمحاذات میں سے تب قریب سے میں کے سریاں میں اسلامی کے ایک میں میں میں میں میں میں اسلامی کا کہ میں میں کا میں میں میں م

میں دومیقا تیں پڑتی ہیں توجس میقات کی محاذاۃ پہلے ہو، وہاں احرام باندھناافضل ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار، عالمگیری )

مسئلہ ۱۳ مکہ معظمہ جانے کا ارادہ نہ ہو بلکہ میقات کے اندرکسی اور جگہ مثلاً جدّہ جانا چاہتا ہے تو اُسے احرام کی ضرورت نہیں پھروہاں سے اگر مکہ معظمہ جانا چاہے تو بغیراحرام جاسکتا ہے،لہذا جو محض حرم میں بغیراحرام جانا چاہتا ہے وہ بیحیلہ

سرورت میں چروہاں ہے، رمدہ سمہ جانا چاہے وہ بیرہ رہ ہم جا ساہے، ہمرہ بوس کر میں میرہ رہ ہم جانا چاہا ہے وہ بیسیہ کرسکتا ہے بشرطیکہ واقعی اُس کا ارادہ پہلے مثلاً جدّہ جانے کا ہو۔ نیز مکه معظمہ جج اور عمرہ کے ارادہ سے نہ جاتا ہو، مثلاً تجارت کے

لیے جدّہ جاتا ہےاور وہاں سے فارغ ہوکر مکہ معظمہ جانے کا ارادہ ہےاورا گرپہلے ہی سے مکہ معظمہ کا ارادہ ہے تو اب بغیراحرام نہیں جاسکتا۔ جوشخص دوسرے کی طرف سے حجِ بدل کو جاتا ہواُ سے بیرحیلہ جائز نہیں۔<sup>(3)</sup> ( درمختار،ردالمحتار )

مسکدہ: میقات سے پیشتر احرام باندھنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے بشرطیکہ جج کے مہینوں میں ہواور شوال سے پہلے ہو تو منع ہے۔ (<sup>4)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسکله ۲: جولوگ میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں گرحرم سے باہر ہیں اُن کے احرام کی جگہ کل یعنی بیرون حرم ہے، حرم سے باہر جہاں چاہیں احرام باندھیں اور بہتر ہید کہ گھر سے احرام باندھیں اور بیلوگ اگر جج یا عمرہ کا ارادہ ندر کھتے ہوں تو بغیراحرام مکی معظمہ جاسکتے ہیں۔ (<sup>5)</sup> (عامہ کتب)

مسکلہ ک: حرم کے رہنے والے حج کا احرام حرم سے باندھیں اور بہتریہ کہ مجدالحرام شریف میں احرام باندھیں اور عمرہ کا بیرون حرم سے اور بہتریہ کہ تعیم سے ہو۔<sup>(6)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسكد ٨: كمدوالے اگر كسى كام سے بيرون حرم جائيں تو انھيں واپسى كے ليے احرام كى حاجت نہيں اور ميقات سے

و"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في المواقيت، ج٣، ص٤٨٥-٥٥١.

◘ ..... "الفتاوي الهندية" المرجع السابق. و"الدرالمختار كتاب الحج، مطلب في المواقيت، ج٣، ص٠٥٥.

€ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في المواقيت، ج٣، ص٥٥ ه.

₫ ..... المرجع السابق.

الهداية"، كتاب الحج، ج١، ص١٣٤، وغيره.

الدرالمختار كتاب الحج، مطلب في المواقيت، ج٣، ص٤٥٥. وغيره

Presented by: https://jafrilibrary.com/

۱۲۲۱ س... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني في المواقيت، ج١، ص٢٢١.

## احرام کا بیان

﴿ اَلْحَجُّ اَشُهُرٌ مَّعُلُوُمْتٌ عَ فَمَنُ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَكَ وَلَا فُسُوقَ لَا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعُلَمُهُ اللَّهُ ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولِ ذَوَاتَّقُونِ يَالُولِي الْاَلْبَابِ ٥ ﴾ (2)

(مَ ا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعُلَمُهُ اللَّهُ ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولِ ذَوَاتَّقُونِ يَالُولِي الْاَلْبَابِ ٥ ﴾ (2)

(مَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعُلَمُهُ اللَّهُ ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولِ لَا وَاتَّقُونِ يَالُولِي الْاَلْبَابِ ٥ ﴾ (2)

(مَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعُلَمُهُ اللَّهُ ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولِ لَا وَاتَّقُولِ اللَّهُ الْوَلَمُ اللَّهُ ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا مَالْمُ اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَوَوْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اور فرما تاہے:

''اےابمان والو!عقو د پورے کرو،تمھارے لیے چوپائے جانورحلال کیے گئے،سوا اُن کے جن کاتم پر بیان ہوگا مگر حالت ِاحرام میں شکار کا قصد نہ کرو، بیشک اللہ (عزوجل) جو چاہتا ہے تھم فر ما تا ہے۔اےا یمان والو! اللہ (عزوجل) کے شعائز اور ما دِحرام اور حرم کی قربانی اور جن جانوروں کے گلوں میں ہارڈ الے گئے ( قربانی کی علامت کے لیے ) اُن کی بے تُحرمتی نہ کرواور نہ اُن لوگوں کی جو خانہ کعبہ کا قصدا ہے رہ کے فضل اور رضا طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں اور جب احرام کھولو، اُس وقت شکار کر سکتہ ہو''

حدیث ا: صحیحین میں ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی ، میں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کواحرام کے لیے

<sup>● &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني في المواقيت، ج١، ص٢٢١.
و"ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في المواقيت، ج٣، ص٤٥٥.

<sup>🗨 .....</sup> ۲، البقرة: ۱۹۷.

<sup>€ .....</sup> ٢-١ المآئدة: ١-٢.

احرام سے پہلےاوراحرام کھولنے کے لیےطواف سے پہلےخوشبولگاتی جس میں مُشک تھی ،اُس کی چیک حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی ما تگ میں اِحرام کی حالت میں گویا میں اب دیکھر دہی ہوں۔<sup>(1)</sup>

**حدیث؟**: ابوداود زیدبن ثابت رضی الله تعالی عندے راوی ، که نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے احرام باندھنے کے لیے نسل رمایا۔<sup>(2)</sup>

**حدیث ۱۰** مصحح مسلم شریف میں ابوسعیدرض اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ، کہتے ہیں ہم حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ساتھ حج کو نکلے ، اپنی آواز حج کے ساتھ خوب بلند کرتے ۔ <sup>(3)</sup>

**حدیث ۴٪** تر مذی وابن ماجه و بیه چی سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه سے را وی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: '' جو مسلمان لبیک کہتا ہے تو دہنے بائیں جو پھریا درخت یا ڈھیلاختم زمین تک ہے لبیک کہتا ہے۔'' <sup>(4)</sup>

حدیث ۵ این ماجدوابن خزیمه وابن حبان وحاکم زیدبن خالد جهنی سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: که '' جبریل نے آگر مجھ سے میدکہا کہ اپنے اصحاب کو حکم فرماد سیجیے کہ لبیک میں اپنی آوازیں بلند کریں کہ میہ حج کا شعار ہے۔'' (5) اسی کے شل سائب رضی الله تعالی عند سے مروی۔

**حدیث ک**: طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی ، کہ لبیک کہنے والا جب لبیک کہتا ہے تو اُسے بشارت دی جاتی ہے ،عرض کی گئی جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ فرمایا: ہاں۔<sup>(6)</sup>

**حدیث ۸**: امام احمد وابن ماجه جابر بن عبدالله اورطبرانی و بیه چی عامر بن ربیعه دخی الله تعالی عنهم سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:''محرم جب آفتاب ڈو بنے تک لبیک کہتا ہے تو آفتاب ڈو بنے کے ساتھ اُس کے گناہ غائب ہو

۳۸۳۹، ۲۸۲۹ کتاب الحج، باب استحباب الطیب، قبیل الاحرام فی البدن ... إلخ، الحدیث: ۲۸۲۹، ۲۸۳۹، ۲۸۳۹، ۲۸۳۹، ۲۸۲۹
 ۲۸٤۱، ص ۸۷۱.

- ◘ ..... "جامع الترمذي"، أبواب الحج، باب ماجاء في الإغتسال عند الاحرام، الحديث: ٨٣٠، ص١٧٣٠.
  - ..... "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب حواز التمتع في الحج و القران، الحديث: ٣٠٢٣، ص٨٨٦.
  - ◘ ..... "جامع الترمذي"، أبواب الحج، باب ماجاء في فضل التلبية و النحر، الحديث: ٨٢٨، ص٩ ١٧٢.
    - € ..... "سنن ابن ماجه"، أبواب المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية، الحديث: ٢٩٢٣، ص٢٦٥٣.
      - المعجم الأوسط"، باب الميم، الحديث: ٧٧٧٩، ج٥، ص ٤١٠.

**حدیث 9**: ترفدی وابن ماجه وابن خزیمه امیر المومنین صدیقِ اکبر رضی الله تعالی عند سے راوی ، که کسی نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے سوال کیا ، کہ حج کے افضل اعمال کیا ہیں؟ فر مایا:'' بلند آ واز سے لبیدک کہنا اور قربانی کرنا۔'' <sup>(2)</sup>

**حدیث ۱۰:** امام شافعی خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه و به بلبیک سے فارغ ہوتے تواللّه (عزوجل) سے اُس کی رضا اور جنت کا سوال کرتے اور دوزخ سے پناہ مائکتے۔<sup>(3)</sup>

**حدیث ا!**: ابوداودوابن ملجه اُم المونین اُم سلمه رضی الله تعالی عنها سے راوی ، کہتی ہیں میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه ہم کو فرماتے سُنا کہ:'' جومسجدِ اِقصلی سے مسجد الحرام تک حج یا عمرہ کا احرام باندھ کرآیا اُس کے اسکلے اور پچھلے گناہ بخشد بے جا کیں گے یا اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔'' <sup>(4)</sup>

# (احرام کے احکام)

- پہلےمعلوم ہو چکا ہے کہ ہندیوں کے لیے میقات (جہاں سے احرام باندھنے کا حکم ہے) کو ویلئم کی محاذات ہے۔ یہ جگہ کا محاذات ہے۔ یہ جگہ کا مران سے نکل کر سمندر میں آتی ہے، جب جدہ دو تین منزل رہ جاتا ہے جہاز والے اطلاع دیدیتے ہیں، پہلے سے احرام کا سامان طیار رکھیں۔
- جب وہ جگہ قریب آئے ،مسواک کریں اور وضو کریں اور خوب مل کرنہائیں ، نہ نہاسکیں تو صرف وضو کریں یہاں تک کہ چیض ونفاس والی اور بیچ بھی نہائیں اور باطہارت احرام باندھیں یہاں تک کہ اگر خسل کیا پھر بے وضو ہو گیا اور احرام باندھ کر وضو کیا تو فضیلت کا ثو ابنہیں اور پانی ضرر کر ہے تو اُس کی جگہ تیم نہیں ، ہاں اگر نما زِ احرام کے لیے تیم کر ہے تو ہوسکتا ہے۔
- مردچاہیں توسرمونڈ الیس کہاحرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے گی ورنہ کنگھا کر کے خوشبودار تیل ڈالیس۔
   عنسل سے پہلے ناخن کتریں، خط بنوائیں، مُو ئے بغل وزیرِ ناف دُورکریں بلکہ پیچھے کے بھی کہ ڈھیلا لیتے وقت بالوں کے ٹوٹے اُ کھڑنے کا قصہ نہ رہے۔
   بالوں کے ٹوٹے اُ کھڑنے کا قصہ نہ رہے۔

<sup>■ ..... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، أبواب المناسك، باب الظلال للمحرم، الحديث: ٢٩٢٥، ص٢٦٥٣.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، ابواب الحج، باب ماجاء في فضل التلبية و النحر، الحديث: ٨٢٧، ص١٧٢٩.

<sup>3 ..... &</sup>quot;المسند" للإمام الشافعي، كتاب المناسك، ص١٢٣.

<sup>..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب المناسك، باب في المواقيت، الحديث: ١٧٤١، ص١٣٥٢.

- بدن اور کپڑوں پرخوشبولگائیں کہ سنت ہے، اگرخوشبوالی ہے کہ اُس کا چرم<sup>(1)</sup> باقی رہے گا جیسے مشک وغیرہ تو کپڑوں میں نہ لگائیں۔
- مرد سلے کیڑے اور موزے اُتاردیں ایک چا درنئ یا دُھلی اوڑھیں اور ایسا ہی ایک تہبند باندھیں ہے کیڑے سفیداور نئے بہتر ہیں اور اگر ایک ہی کیڑا یہنا جس سے ساراستر حجب گیا جب بھی جائز ہے۔ بعض عوام ہے کرتے ہیں کہ اسی وقت سے چا در داہنی بغل کے بنچے کرکے دونوں بلّو بائیں مونڈ ھے پر ڈال دیتے ہیں یہ خلاف سنت ہے ، بلکہ سنت ہے کہ اس طرح چا در اوڑھنا طواف کے وقت ہے اور طواف کے علاوہ باقی وقتوں ہیں عادت کے موافق چا دراوڑھی جائے یعنی دونوں مونڈ ھے اور بیٹے اور سین سب چھیارہے۔
- ﴿ جبوه جَكَمآ ئے اور وقت مکروہ نہ ہو تو دور کعت بہ نیت احرام پڑھیں ، پہلی میں فاتحہ کے بعد قُلُ یٓ اَیُّھَا الْکُفِوُوُنَ دوسری میں قُلُ هُوَ اللَّهُ پڑھے۔
- ﴿ جَحْ تَيْن طُرِحَ كَامُوتا ہِا لِيك بِهِ كَهِ رَاجْ كرے، أَسِافراد كَتِ بِين اور حاجى كُومُوْد داس مِين بعد سلام يوں كے: اَللَّهُمَّ إِنِّى اُدِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرُهُ لِى وَتَقَبَّلُهُ مِنِّى نَوَيْتُ الْحَجَّ وَاَحُرَمُتُ بِهِ مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى . (2) دوسرابيكه يهاں سے زے مرے كى نيت كرے، مكم عظمه ميں جَح كا حرام باند ھے اسے تقع كہتے ہيں اور حاجى كومتمتع ـ اس ميں يهاں بعد سلام يوں كے:
- اَللَّهُمَّ اِنِّیُ اُرِیُدُ الْعُمُرَةَ فَیَسِّرُهَا لِیُ وَتَقَبَّلُهَا مِنِّیُ نَوَیُثُ الْعُمُرَةَ وَاَحُرَمُتُ بِهاَ مُخُلِصًا لِّلَٰهِ تَعَالٰی . تیسرایه که جج وعمره دونوں کی پہیں سے نیت کرے اور بیسب سے افضل ہے اسے قران کہتے ہیں اور حاجی کو قارِن۔ اس میں بعد سلام یوں کے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيُ اُرِيُدُ الْعُمُرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرُهُمَا لِيُ وَتَقَبَّلُ هُمَا مِنِّيُ نَوَيُتُ الْعُمُرَةَ وَالْحَجَّ وَاَحُرَمُتُ بِهِمَا مُخُلِصًا لِّلَٰهِ تَعَالَى .

#### اور تینوں صورتوں میں اس نیت کے بعد لبیک باواز کے لبیک بہے:

🛈 .....جرم: یعنی نند-

<sup>● .....</sup>ترجمہ:اےاللہ(عزوجل)! میں جج کااردہ کرتا ہوں اُسے تو میرے لیے میسر کراوراُسے مجھے بے قبول کر، میں نے جج کی نیت کی اور خاص اللہ(عزوجل)کے لیے میں نے احرام باندھا (بعدوالی دونوں نیتوں کا بھی ترجمہ یہی ہے۔ا تنافرق ہے کہ جج کی جگہ دوسری میں عمرہ ہے اور تیسری میں جج وعمرہ دونوں) ۱۲۔

لَبَّيْکَ <sup>ط</sup>َاللَّهُمَّ لَبَّیْکَ <sup>ط</sup>َلَبَیْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ لَبَیْکَ <sup>ط</sup>ِانَّ الْحَمُدَ وَالنِّعُمَةَ لَکَ وَالْمُلُکَ ط لَا شَرِیْکَ لَکَ <sup>ط(1)</sup>

جہاں جہاں وقف کی علامتیں بنی ہیں وہاں وقف کرے۔لبیک تین بار کھےاور درودشریف پڑھے پھر دعا ما گئے۔ ایک دعایہاں پریہ منقول ہے:

اَللَّهُمَّ اِنِيُ اَسُأَلُکَ رِضَاکَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوُذُ بِکَ مِنُ غَضَبِکَ وَالنَّارِ. (2) اللَّهُمَّ اِنِي اَسُأَلُکَ رِضَاکَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوُذُ بِکَ مِنُ غَضَبِکَ وَالنَّارِ. (2) اوربيدعا بھی بزرگوں سے منقول ہے:

اَللَّهُمَّ اَنْتَغِى بِذَالِكَ وَجُهَكَ الْكَوِيُمَ لَبَّيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالطِّيْبِ وكُلِّ شَيْءٍ حَرَّمُتَهُ عَلَى الْمُحْرِمِ اَبْتَغِى بِذَالِكَ وَجُهَكَ الْكَوِيُمَ لَبَّيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغَبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ لَبَيْكَ ذَاالنَّعُمَا وَالْوَعْبَاءُ الْفَكُويُ وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِ لَبَيْكَ السَّالِحُ لَبَيْكَ اللَّهُ الْمُعَارِحِ لَبَيْكَ اللَّهُ الْمُعَارِحِ لَبَيْكَ اللَّهُ مَنْ عَبُدِ لَبَيْكَ خَقًا حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَّرِقًا لَبَيْكَ عَدَدَ التُّوابِ وَالْحَصٰى لَبَيْكَ لَبَيْكَ ذَاالْمَعَارِحِ لَبَيْكَ لَبَيْكَ مِنْ عَبُدِ لَبَيْكَ ذَاالْمَعَارِحِ لَبَيْكَ لَبَيْكَ مِنْ عَبُدِ لَكَنَّ وَالْمَعَارِحِ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِّولِ لَلْمُولُولِ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَلْمُولُولِ لَلْمُولُولِ لَلْمُ اللَّهُ الْمُعَارِحِ لَلْمُولُولِ لَلْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَارِحِ لَلْمُ لَيْكَ لَكَ وَالْمَعُولُولِ لَلْمُ لَكُولُولِ لَلْمُ لَكُولُولِ لَلْمُ لَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ لَامُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُكَولُولُ اللَّهُ الْمُولُ لَلْمُ الْمُولُولُ لَاللَّهُ الْمُ الْمُولُولُ لَلْمُ الْمُعَلِي مُنُ وَالْمُ اللَّهُ مُ وَالْمُعَلِّيْلُ اللَّهُ مُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُعَلِي مُنُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ الل

دریا ہوں، بیرے سورھا سر ہوں ہے سوں سے جود ، ہار ہارھا سر ہوں کی بھر سمبادت اور جددی جان سرھا ت اور سریوں کی سے موں ، بیپ ہار ہار حاضر ہوں اے بلندیوں والے! ہار بار حاضری ہے بھا گے ہوئے غلام کی تیرے حضور ، لبیک لبیک اے مختیوں کے وُورکرنے والے! لبیک لبیک میں تیرا بندہ ہوں۔ لبیک لبیک اے گنا ہوں کے بخشنے والے! لبیک اے اللہ (عزوجل)! جج فرض کے ادا کرنے پر میری مدد کراور اس کو میری طرف سے قبول کراور مجھکوان لوگوں میں کر جھوں نے تیری بات قبول کی اور تیرے وعدہ پر ایمان لائے اور تیرے امر کا اتباع کیا اور مجھکوا ہے اس

رے سے ہوں وروسے وہ ان میں میں میں میں ہے۔ وفد میں کرد ہے جن سے تو راضی ہےا در جن کوتو نے راضی کیا اور جن کوتو نے مقبول بنایا۔۱۲

❶ .....ترجمہ: میں تیرے پاس حاضر ہوا، اےاللہ (عزوجل)! میں تیرے حضور حاضر ہوا، تیرے حضور حاضر ہوا، تیرا کوئی شریک نہیں میں تیرے حضور حاضر ہوا بیشک تعریف اور نعمت اور ملک تیرے ہی لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔۱۲

<sup>🗗 .....</sup> ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! میں تیری رضا اور جنت کا سائل ہوں اور تیرے غضب اور جہنم سے تیری ہی پناہ ما نگتا ہوں۔ ۱۲

اورلبیک کی کثرت کریں، جب شروع کریں تین بارکہیں۔

مسکلما: لبیک کے الفاظ جو مذکور ہوئے اُن میں کمی نہ کی جائے ، زیادہ کر سکتے ہیں بلکہ بہتر ہے مگر زیاد تی آخر میں ہو درمیان میں نہ ہو۔ <sup>(1)</sup> (جو ہرہ)

مسئلہ ۱: جوشخص بلندآ واز سے لبیک کہدر ہاہے تو اُس کو اِس حالت میں سلام نہ کیا جائے کہ مکروہ ہے اورا گر کرلیا تو ختم کر کے جواب دے، ہاں اگر جانتا ہو کہ ختم کرنے کے بعد جواب کا موقع نہ ملے گا تو اس وفت جواب دے سکتا ہے۔ (2) (منیک)

مسلم ۱ احرام کے لیے ایک مرتبہ زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے اورا گراس کی جگہ سُبُطنَ اللّٰهِ، یا اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ، لَا اِلْــهَ اِلَّا اللّٰهُ یا کوئی اور ذکر الہی کیا اور احرام کی نیت کی تواحرام ہوگیا مگرسنت لبیک کہنا ہے۔(3) (عالمگیری وغیرہ) گونگا ہوتو اُسے جا ہے کہ ہونٹ کوجنبش دے۔

مسکلہ میں: احرام کے لیے نیت شرط ہے اگر بغیر نیت لبیک کہاا حرام نہ ہوا۔ یو ہیں تنہا نیت بھی کافی نہیں جب تک لبیک یااس کے قائم مقام کوئی اور چیز نہ ہو۔ (4) (عالمگیری)

مسئله (۱۵ احرام کے وقت لبیک کے تواس کے ساتھ ہی نیت بھی ہویہ بار ہامعلوم ہو چکا ہے کہ نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ دل مسئلہ (۱۵ میں ارادہ نہ ہوتو احرام ہی نہ ہوا اور بہتر ہید کہ زبان سے بھی کہے ، مثلًا قران میں لَبَیْکَ بِالْعُمُو َ وَ الْحَبِّ اور تُمْتَعُ میں لَبَیْکَ بِالْعُمُو َ وَ اور اِفراد میں لَبَیْکَ بِالْحَبِّ کے۔ (5) (در مختار ، ردالمختار)

مسکلہ الا: دوسرے کی طرف سے جج کو گیا تو اُس کی طرف سے جج کرنے کی نیت کرے اور بہتر یہ کہ لبیک میں یوں کے لَبَیْکَ عَن فَلان یعنی فلال کی جگہ اُس کا نام لے اور اگر نام نہ لیا مگر دل میں ارادہ ہے جب بھی حرج نہیں۔ (6) (منسک) کے لَبَیْکَ عَنُ فَلان یعنی فلال کی جگہ اُس کا نام لے اور اگر نام نہ کی اور نے احرام باندھا تو وہ مُحرم ہوگیا جس کی طرف سے مسکلہ کے: سونے والے یامریض یا بیہوش کی طرف سے کسی اور نے احرام باندھا تو وہ مُحرم ہوگیا جس کی طرف سے

<sup>1 ..... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"، ، كتاب الحج، ص١٩٥.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;لباب المناسك" و"المسلك المتقسط في المنسك المتوسط" ، (باب الاحرام)، ص١٠٢.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث في الاحرام، ج١، ص٢٢٢، وغيره.

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث في الاحرام، ج١، ص٢٢٢.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، فصل في الاحرام، ج٣، ص٠٦٥.

<sup>6 ..... &</sup>quot; المسلك المتقسط"، (باب الاحرام)، ص ١٠١.

احرام باندھا گیائم ِم کے احکام اس پر جاری ہوں گے ،کسی ممنوع کا ارتکاب کیا تو کفارہ وغیرہ اسی پرلازم آئے گا ،اس پڑہیں جس نے اس کی طرف سے احرام باندھ دیا اور احرام باندھنے والاخو دبھی تُحرِم ہے اور جرم کیا تو ایک ہی جزاوا جب ہوگی دونہیں کہ اس کا ایک ہی احرام ہے۔مریض اور سونے والے کی طرف سے احرام باندھنے میں بیضرور ہے کہ احرام باندھنے کا انھوں نے تھم دیا ہو اور بیہوش میں اس کی ضرورت نہیں۔ <sup>(1)</sup> (ردالمحتار)

مسکلہ ۸: تمام افعال جج اداکرنے تک بے ہوش رہااوراحرام کے وقت ہوش میں تھااورا پنے آپ احرام باندھا تھا تو اُس کے ساتھ والے تمام مقامات میں لے جائیں اوراگراحرام کے وقت بھی بے ہوش تھا انھیں لوگوں نے احرام باندھ دیا تھا تو لے جانا بہتر ہے ضرور نہیں۔(2) (درمختار، ردالحتار)

مسكله 9: احرام كے بعد مجنون مواتوج صحيح باور جرم كرے كاتوجز الازم \_(3) (ردالحتار)

مسئلہ • 1: ناسمجھ بچہ نے خوداحرام باندھایا افعال جج ادا کیے تو جج نہ ہوا بلکہ اس کا ولی اُس کی طرف سے بجا لائے مگرطواف کے بعد کی دورکعتیں کہ بچہ کی طرف سے ولی نہ پڑھے گا،اس کے ساتھ باپ اور بھائی دونوں ہوں تو باپ ارکان ادا کر ہے بھی وال بچے خودافعال جج ادا کرے،رمی وغیرہ بعض با تیں چھوڑ دیں تو ان پر کفارہ وغیرہ لازم نہیں ۔ یو بیں ناسمجھ بچہ کی طرف سے اس کے ولی نے احرام باندھا اور بچہ نے کوئی ممنوع کا م کیا تو باپ پر بھی پھھ لازم نہیں ۔ (4)
(عالمگیری،ردالمختار،منسک)

مسئلہاا: بچہ کی طرف سے احرام باندھا تو اُس کے سلے ہوئے کپڑے اُتار لینے چاہیے، چادراور تہبند پہنا ئیں اور اُن تمام باتوں سے بچائیں جومُحرِم کے لیے ناجائز ہیں اور جج کو فاسد کردیا تو قضا واجب نہیں اگر چہوہ بچہ بچھو وال ہو۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: لیک کہتے وقت نیت قران کی ہے توقران ہے اور إفراد کی ہے تو إفراد، اگر چدز بان سے نہ کہا ہو۔ جج کے

<sup>■ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، ، كتاب الحج، مطلب في مضاعفة الصلاة بمكة ج٣، ص٦٢٦.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، و "ردالمحتار"، كتاب الحج،مطلب في مضاعفة الصلاة بمكة ج٣، ص٦٢٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في مضاعفة الصلاة بمكة ج٣، ص٦٢٨.

٣٠٠٠٠٠ المرجع السابق.و "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، فصل في المتفرقات، ج١، ص٢٣٦.

و" المسلك المتقسط"، (باب الاحرام ،فصل في احرام الصبي)، ص١١٢.

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، فصل في المتفرقات، ج١، ص٢٣٦.

ارادہ سے گیااوراحرام کے وقت نیت حاضر نہ رہی تو جج ہے اورا گرنیت کچھ نہ تھی تو جب تک طواف نہ کیا ہواُ سے اختیار ہے جج کا احرام قرار دے یا عمرے کا اور طواف کا ایک پھیرا بھی کر چکا تو بیاحرام عمرہ کا ہو گیا۔ یو ہیں طواف سے پہلے جماع کیا یاروک دیا گیا (جس کواحصار کہتے ہیں) تو عمرہ قرار دیا جائے یعنی قضامیں عمرہ کرنا کافی ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

یور سی و صدر سے بین کو سور سور ہوتا ہوا اور جج کا احرام باندھا، فرض وفعل کی نیت نہ کی تو ججۃ الاسلام ادا ہو گیا۔<sup>(2)</sup> مسئلہ ۱۳: جس نے ججۃ الاسلام نہ کیا ہوا ورجج کا احرام باندھا، فرض وفعل کی نیت نہ کی تو ججۃ الاسلام ادا ہو گیا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳: دوج کا احرام باندھا تو دوج واجب ہوگئے اور دوعمرے کا تو دوعمرے۔احرام باندھا اور حج یا عمرہ کسی خاص کو معین نہ کیا پھر حج کا احرام باندھا تو پہلا عمرہ ہے اور دوسراعمرہ کا باندھا تو پہلا حج ہے اوراگر دوسرے احرام میں بھی پچھ نیت نہ کی توقران ہے۔(3) (عالمگیری)

مسکلہ10: لبیک میں حج کہااور نیت عمرہ کی ہے یا عمرہ کہااور نیت حج کی ہے، توجونیت ہےوہ ہے لفظ کا اعتبار نہیں اور لبیک میں حج کہااور نیت دونوں کی ہے توقران ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: احرام باندھااور یادنہیں کہ س کا باندھاتھا تو دونوں واجب ہیں بینی قران کے افعال بجالائے کہ پہلے عمرہ کرے پھر حج مگر قران کی قربانی اس کے ذمتہ نہیں۔اگر دو چیزوں کا احرام باندھااور یادنہیں کہ دونوں حج ہیں یا عمرے یا حج وعمرہ تو

قِران ہے اور قربانی واجب۔ جج کا احرام باندھا اور بیزیت نہیں کہ س سال کرے گا تو اس سال کا مراد لیا جائے گا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكله كا: منت وفل يا فرض وفل كااحرام باندها تونفل ہے۔ (6) (عالمگيري)

مسئلہ ۱۸: اگریہ نیت کی کہ فُلاں نے جس کا حرام باندھا اُسی چیز کا میرااحرام ہےاور بعد میں معلوم ہو گیا کہ اُس نے کس چیز کا احرام باندھا ہے تو اُس کا بھی وہی ہےاور معلوم نہ ہوا تو طواف کے پہلے پھیرے سے پیشتر جو چاہے معین کرلےاور

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث في الاحرام،ومما يتصل بذالك مسائل، ج١، ص٢٢٣.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>€ ....</sup>المرجع السابق.

<sup>₫....</sup>المرجع السابق.

<sup>5 ....</sup>المرجع السابق.

<sup>6 ....</sup>المرجع السابق.

طواف کا ایک پھیرا کرلیا تو عمرہ کا ہوگیا۔ یو ہیں طواف ہے پہلے جماع کیا یا روک دیا گیا یا وقوف عرفہ کا وقت نہ ملا تو عمرہ کا ہے۔<sup>(1)</sup> (منک)

مسئلہ19: هج بدل یامنت یانفل کی نیت کی توجونیت کی وہی ہے اگر چداُ س نے اب تک هج فرض نه کیا ہواورا گرایک ہی بھی فرض نه کیا ہواورا گرایک ہی بھی فرض دونوں کی نیت کی تو فرض ادا ہو گا اورا گریہ گمان کر کے احرام با ندھا کہ بیہ هج مجھ پرلازم ہے بعنی فرض ہے یا منت، بعد کوظاہر ہوا کہ لازم نہ تھا تو اس هج کو پورا کرنا ضروری ہو گیا۔ فاسد کرے گا تو قضالا زم ہوگی ، بخلاف نماز کہ فرض سمجھ کر شروع کی تھی بعد کومعلوم ہوا کہ فرض پڑھ چکا ہے تو پوری کرنا ضرور نہیں فاسد کرے گا تو قضانہیں۔(2) (منسک)

مسئلہ ۲۰ نبیک کہنے کے علاوہ ایک دوسری صورت بھی احرام کی ہے اگر چہ لبیک نہ کہنا گراہے کہ ترک سنت ہے وہ یہ

کہ بدّ نہ (بعنی اُونٹ یا گائے) کے ملے میں ہارڈال کر جج یا عمرہ یا دونوں میں ایک غیر معین کے ارادے سے ہانگنا ہوا

لے چلا تو محرم ہو گیا اگر چہ لبیک نہ کیے ،خواہ وہ بدّ نہ نفل کا ہو یا نذر کا یاشکار کا بدلہ یا پچھا ور۔اگر دوسرے کے ہاتھ بدّ نئہ بھیجا پھر
خود گیا تو جب تک راستہ میں اُسے پانہ لے محرم نہ ہوگا ،لہنداا گرمیقات تک نہ پایا تولیک کے ساتھ احرام باندھنا ضرور ہے۔ہاں
اگر تمتع یا قران کا جانور ہے تو پالینا شرط نہیں مگر اس میں بیضرور ہے کہ جج کے مہینوں میں تمتع یا قران کا بدُ نئہ بھیجا ہوا ورانھیں مہینوں

ہ روں پر روں ہو ہوں ہے ہوں کا مندرے گا اورا گر بکری کو ہار پہنا کر بھیجایا لیے چلا یا اونٹ گائے کو ہار نہ پہنا یا بلکہ نشانی کے لیے میں خود بھی چلا ہو پیشتر سے بھیجنا کام نہ ہوا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری، درمختار) کو ہان چیر دیایا مجھول اڑھا دیا تو مُحرِم نہ ہوا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۲۱: چند محض بَدُئه میں شریک ہیں ، اُسے لیے جاتے ہیں سب کے تھم سے ایک نے اُسے ہار پہنایا، سب مُحرِم ہو گئے اور بغیراُن کے تھم کے اُس نے پہنایا تو یہ مُحرِم ہواوہ نہ ہوئے۔(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳۳: ہار پہنانے کے معنی ہے ہیں کہ اُون یا بال کی رشی میں کوئی چیز باندھ کراُس کے گلے میں لڑکا دیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حرم شریف میں قربانی کے لیے ہے تا کہ اُس سے کوئی تعرض نہ کرے اور راستے میں تھک گیا اور ذرج کر دیا تو اُسے مالدار شخص نہ کھائے۔ <sup>(5)</sup> (ردالحتار)

- 1 ..... " المسلك المتقسط" ، (باب الاحرام)، ص١٠٧. ٥ ..... المرجع السابق.
- 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث في الاحرام، ومما يتصل بذالك مسائل، ج١، ص٢٢٢.
  - و"الدرالمختار"، كتاب الحج، فصل في الاحرام، ج٣ ،ص١٤٥-٢٦٥.
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث في الاحرام، ومما يتصل بذالك مسائل، ج١، ص٢٢٢.
  - ..... "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيما يصير به محرما، ج٣، ص٦٤٥.

مسكلي ٢١٠: اس صورت ميں بھی سنت يہى ہے كه بدنه كومار بہنانے سے پيشتر لبيك كے۔(1) (منك)

#### (وه باتیںجو احرام میں حرام هیں)

یاحرام تھااس کے ہوتے ہی بیکام حرام ہوگئے:

(۱)عورت سے صحبت۔

(۲) بوسه\_(۳)مساس\_(۴) گلے لگانا\_(۵) اُس کی اندام نہانی پرنگاہ جب کہ بیچاروں باتیں بشہوت ہوں۔

(٢)عورتوں كےسامنےاس كام كانام لينا۔

(۷) فخش۔(۸) گناہ ہمیشہ حرام تھاب اور سخت حرام ہو گئے۔

(۹) کسی ہے د نیوی لڑائی جھگڑا۔

(۱۰) جنگل کاشکار۔(۱۱) اُس کی طرف شکار کرنے کواشارہ کرنا۔(۱۲) یا کسی طرح بتانا۔(۱۳) بندوق یا بارودیا اُس

کے ذبح کرنے کو چھری دینا۔ (۱۴) اس کے انڈے توڑنا۔ (۱۵) پَر اُ کھیڑنا۔ (۱۲) پاؤں یاباز و توڑنا۔ (۱۷) اُس کا دودھ

دوہنا۔(۱۸) اُس کا گوشت۔یا(۱۹) انڈے ایکانا، بھوننا۔(۲۰) بیجنا۔(۲۱) خریدنا۔(۲۲) کھانا۔

(۲۳) اپنایا دوسرے کا ناخن کتر نایا دوسرے سے اپنا کتر وا نا۔

(۲۴) سرہے یاؤں تک کہیں ہے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا۔

(۲۵)مونھ، یا (۲۷)سرکسی کیڑے وغیرہ سے چھپانا۔

(٢٧) بسة ياكير كى بحي يا تفرى سر يرركهنا-

(۲۸) عمامه باندهنا-

(۲۹) بُرقع (۳۰) دستانے پہننا۔

(٣١) موزے يا جُرابيں وغيره جو وسطِ قدم كو چھيائے (جہال عربی جوتے كاتىمە ہوتا ہے) پېننا اگر جوتيال نه ہول تو

موزے کا ٹ کر پہنیں کہ وہ تسمہ کی جگہ نہ چھے۔

(۳۲)سِلا کپڑا پہننا۔

(۳۳)خوشبو بالوں، یا (۳۴)بدن، یا (۳۵) کپڑوں میں لگانا۔

<sup>1 ..... &</sup>quot;المسلك المتقسط" للقارى، (باب الاحرام)، ص٥٠١.

(۳۷) ملا گیری پاکسم، کیسرغرض کسی خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جب کہ ابھی خوشبودے رہے ہوں۔
(۳۷) خالص خوشبومشک، عزر، زعفران، جاوتری، لونگ، الایچئی، دارچینی، نجیمل وغیرہ کھانا۔
(۳۸) الیی خوشبو کا آنچل میں باندھنا جس میں فی الحال مہک ہو جیسے مُشک، عزر، زعفران۔
(۳۸) سریا داڑھی کو مطمی یا کسی خوشبوداریا الیی چیز سے دھونا جس سے جو کیس مرجا کیں۔
(۴۹) وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا۔

(۳۱) گوندوغیرہ سے بال جمانا۔

(۴۲) زیتون، یا (۳۳) تِل کا تیل اگر چہ بےخوشبوہو بالوں یابدن میں لگانا۔

(۴۴) کسی کاسرمونڈ نااگر چیأس کااحرام نہ ہو۔

(۴۵) بُوں مارنا۔ (۴۷) کچینکنا۔ (۲۷) کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا۔ (۴۸) کپڑا اس کے مارنے کو دھونا۔ یا (۴۹) دھوپ میں ڈالنا۔ (۵۰) بالوں میں پارہ وغیرہ اس کے مارنے کولگاناغرض بُوں کے ہلاک پرکسی طرح باعث ہونا۔ <sup>(1)</sup>

## (احرام کے مکروہات)

احرام میں بیرباتیں مکروہ ہیں:

(۱)بدن کامیل چیزانا۔

(۲) بال یابدن گھلی یاصابون وغیرہ بےخوشبو کی چیز سے دھونا۔

(٣) تنگھی کرنا۔ (٣) اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹنے یابُوں کے گرنے کا اندیشہ ہو۔

(۵) انگر کھا گرتا چغہ پہننے کی طرح کندھوں پرڈالنا۔

(۲)خوشبوکی دهونی دیا ہوا کپڑا کہ ابھی خوشبودے رہا ہو پہننااوڑ ھنا۔

(۷) قصداً خوشبوسونگھنااگرچه خوشبودار کھل یا پتا ہوجیسے لیموں ، نارنگی ، پودینه ، عطر داند۔

(٨)عطر فروش کی دوکان پراس غرض ہے بیٹھنا کہ خوشبو ہے د ماغ معطر ہوگا۔

(٩)سر،يا(١٠)مونھ پرپڻ باندھنا۔

الفتاوى الرضوية"، ج٠١، ص٧٣٢، وغيره.

(۱۱)غلاف كعبه معظمه كاندراس طرح داخل جونا كه غلاف شريف سريا مونع سے لگے۔

(۱۲) ناک وغیرہ مونھ کا کوئی حتیہ کیڑے سے چھیا نا۔

(۱۳) کوئی ایسی چیز کھانا پینا جس میں خوشبو پڑی ہواور نہ وہ ایکائی گئی ہونہ بو زائل ہوگئی ہو۔

(۱۴) بےسلا کپڑارفو کیا ہوایا پیوندلگا ہوا پہننا۔

(۱۵) تکیه پرموند رکه کراوندهالیٹنا۔

(۱۷)مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھو ناجب کہ ہاتھ میں لگ نہ جائے ورنہ ترام ہے۔

(۱۷) ہاز ویا گلے پرتعویذ ہاندھنااگر چہ بے سلے کپڑے میں لپیٹ کر۔

(۱۸) بلاعذر بدن پریش با ندهنا۔

(۱۹)سنگار کرنا۔

(۲۰) چا دراوڑھ کراُس کے آنچلوں میں گرہ دے لینا جیسے گانتی باندھتے ہیں اس طرح یاکسی اور طرح پر جب کہ سر کھلا

ہوورنہ حرام ہے۔

(۲۱) یو ہیں تہبند کے دونوں کناروں میں گرہ دینا۔

(۲۲) تہبند باندھ کر کمر بندیارتی سے کنا۔(1)

### (یه باتیں احرام میں جائز هیں)

( يه باتين احرام مين جائزين:

(۱) انگرکھا گرنتہ پُخہ لیٹ کراو پر ہے اس طرح ڈال لینا کہ سراور مونھ نہ چھپے۔

(٢)إن چيزوں يا يا جامه كاتهبند باندھ لينا۔

(٣) جا در كة نجلول كوتهبند مين گهرسنا\_

(۴) ہمیانی، یا (۵) پٹی، یا (۲) ہتھیار ہاندھنا۔

(۷)بےمیل چیڑائے حمام کرنا۔

(۸) پانی میں غوطہ لگانا۔

 <sup>&</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، ج٠١، ص٧٣٣، وغيره.

(۹) کیڑے دھونا جب کہ جوں مارنے کی غرض سے نہ ہو۔

(۱۰) مسواک کرنا۔

(۱۱) کسی چیز کے سامید میں بیٹھنا۔

(۱۲)چھتری لگانا۔

(۱۳)انگونھی پہننا۔

(۱۴) بے خوشبو کائر مدلگانا۔

(١٥) داره اكهارنا

(١٦) ٽوٹے ہوئے ناخن کوجدا کردینا۔

(۱۷) دنبل یا پھنسی توڑ دینا۔

(۱۸)ختنه کرنا۔

(١٩)فصد\_

(۲۰) بغیر بال مونڈے تچھنے کرانا۔

(۲۱) آنکھیں جو بال نکلے اُسے جُد اکرنا۔

(۲۲)سریابدن اس طرح آہتہ کھجانا کہ بال نہ ٹوٹے۔

(۲۳) احرام سے پہلے جوخوشبولگائی اُس کالگار ہنا۔

(۲۴) پالتوجانوراونٹ گائے بکری مرغی وغیرہ ذنح کرنا۔(۲۵) پکانا۔(۲۷) کھانا۔(۲۷)اس کا دودھ دوہنا۔(۲۸)

اس کے انٹرے تو ڑنا نکھوننا کھانا۔

(٢٩) جس جانور کوغیرمُرِم نے شکار کیا اور کسی مُحرِم نے اُس کے شکاریا ذیح میں کسی طرح کی مدد نہ کی ہواُس کا کھانا

بشرطیکه وه جانورنه حرم کا هونه حرم میں ذبح کیا گیا ہو۔

(۳۰) کھانے کے لیے مجھلی کاشکار کرنا۔

(m) دواکے لیے کسی دریائی جانور کا مارنا ، دوایا غذا کے لیے نہ ہونری تفریج کے لیے ہوجس طرح لوگوں میں رائج ہے

توشكاردريا كامويا جنكل كاخودى حرام باوراحرام ميس سخت ترحرام

(٣٢) بيرون حرم كي گھاس أكھاڑنا، يا

(۳۳) درخت کا ثا۔

(۳۴) چیل، (۳۵) کوا، (۳۷) چو با، (۳۷) گرگٹ، (۳۸) چھپکلی، (۳۹) سانپ، (۴۸) بچھو، (۴۸) کھٹل، (۴۲) مجھر،

(۳۳) پِتُو، (۳۴ )مکھی وغیرہ خبیث وموذی جانوروں کامار نااگر چیرم میں ہو۔

(۴۵) مونھ اورسر کے سواکسی اور جگہ زخم پرپٹی باندھنا۔

(٣٦) سر، يا (٣٧) گال كے نيچ تكيدر كھنا۔

(۴۸)سر، یا (۴۹)ناک پراپنایادوسرے کا ہاتھ رکھنا۔

(۵۰) کان کپڑے سے چھپانا۔

(۵۱) مفور ی سے فیجدا رهی پر کیراآنا۔

(۵۲)سريرسيني يابوري أشانا\_

(۵۳)جس کھانے کے پکنے میں مشک وغیرہ پڑے ہوں اگر چہ خوشبودیں۔ یا (۵۴) بے پکائے جس میں کوئی خوشبو

ڈ الی اوروہ یُونہیں دیتی اُس کا کھانا پینا۔

(۵۵) تھی یا چربی یا کڑواتیل یا ناریل یا با دام کدو، کا ہوکاتیل کہ بسایانہ ہو بالوں یابدن میں لگانا۔

(۵۲) خوشبو کے ریکے کیڑے پہناجب کہ اُن کی خوشبوجاتی رہی ہو گرکسم،کیسر کارنگ مردکوویسے ہی حرام ہے۔

(۵۷) دین کے لیے جھکڑنا بلکہ حسبِ حاجت فرض وواجب ہے۔

(۵۸)جوتا پہنناجو یاؤں کے اُس جوڑکونہ چھیائے۔

(۵۹) ہے سلے کیڑے میں لپیٹ کرتعویذ گلے میں ڈالنا۔

(۲۰) آئیندد یکھنا۔

(۱۱)الییخوشبوکا چھونا جس میں فی الحال مہک نہیں جیسےا گر،لو بان،صندل،یا(۲۲)اس کا آنچل میں باندھنا۔

(71) كاح كرنا\_<sup>(1)</sup>

<sup>1 ..... &</sup>quot; الفتاوى الرضوية"، ص ٢٣٤، وغيره.

## (احرام میں مرد و عورت کے فرق)

ان مسائل مذکوره میں مردعورت برابر ہیں، مگرعورت کو چند باتیں جائز ہیں:

سرچھپانا بلکہ نامحرم کے سامنے اور نماز میں فرض ہے تو سر پر بستر بقچہ اُٹھانا بدرجہ اولی ۔ یو ہیں گوندوغیرہ سے بال جمانا، سروغیرہ پر پٹی خواہ باز و یا گلے پر تعویذ باندھنا اگر چہ ہی کر، غلاف کعبہ کے اندر یوں داخل ہونا کہ سر پر رہے موٹھ پر نہ آئے، دستانے ، موزے ، سلے کپڑے پہننا، عورت اتنی آواز سے لبیک نہ کہے کہ نامحرم سُنے ، ہاں اتنی آواز ہر پڑھنے میں ہمیشہ سب کو ضرورہے کہ اپنے کان تک آواز آئے۔

تنعبیہ: احرام میں مونھ چھپاناعورت کوبھی حرام ہے، نامحرم کے آگے کوئی پنکھاوغیرہ مونھ سے بچاہوا سامنے رکھے۔ ﷺ جو ہاتیں احرام میں نا جائز ہیں وہ اگر کسی عُذر سے یا بھول کر ہوں تو گناہ نہیں مگران پر جو بُر مانہ مقرر ہے ہر طرح دینا آئے گااگر چہ بےقصد ہوں یاسہوا یا جرا یاسوتے میں۔

ﷺ طوافِ قدوم کے سواوقتِ احرام ہے رمی جمرہ تک جس کا ذکر آئے گا اکثر اوقات لبیک کی بے شار کثرت رکھے، اُٹھتے بیٹھتے ، چلتے پھرتے ، وضو بے وضو ہر حال میں خصوصاً چڑھائی پر چڑھتے اُترتے ، دوقا فلوں کے ملتے ، جسے شام ، پچپلی رات ، پانچوں نمازوں کے بعد ، غرض رہے کہ ہر حالت کے بدلنے پر مرد با واز کہیں مگر نداتنی بلند کہ اپنے آپ یا دوسرے کو تکلیف ہواور عور تیں بہت آ واز سے مگر نداتنی بہت کہ خود بھی نہئیں۔

# داخلی حرم محترم ومکه مکرمه و مسجد الحرام

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَإِذْ قَالَ اِبُراهِمُ رَبِّ اجْعَلُ هَٰذَا بَلَدًا امِنًا وَّارُزُقْ اَهُلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنُ امَنَ مِنْهُمُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ ٱلأَخِرِ \* قَالَ وَمَنُ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ قَلِيُلاَّ ثُمَّ اَضُطَرُّهُ اللَّى عَذَابِ النَّارِ \* وَبِئُسَ الْمَصِيُرُ 0 وَإِذْ يَرُ فَعُ اِبُراهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسُمْعِيُلُ \* رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا \* إِنَّكَ آنُتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ 0 رَبَّنَا وَاجُعَلُنَا مُسُلِمَيْنِ لَكَ وَمِنُ ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ صُ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا \* إِنَّكَ آنُتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ 0 ﴾ (1)

''اور جب ابراہیم نے کہا،اے پروردگار!اس شہرکوامن والا کردےاوراس کے اہل میں سے جواللہ (عزوجل)اور پچھلے

<sup>🕕 .....</sup> ١١٠ البقرة: ١٢٦ ـ ١٢٨.

دن پرایمان لائے آئیس پھلوں سے روزی دے۔فرمایااور جس نے کفر کیا اُسے بھی کچھ برینے کو دُوں گا، پھراہے آگ کے عذاب کی طرف مضطر کروں گا اور بُراٹھکانا ہے وہ۔اور جب ابراہیم واسمعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کرتے ہوئے کہتے تھے اے پروردگار! تو ہم سے (اس کام کو) قبول فرما، بیٹک تو ہی ہے شنے والا، جاننے والا اور ہمیں تو اپنا فرما نبردار بنا اور ہماری ذرّیت سے ایک گروہ کو اپنا فرما نبردار بنا اور ہمارت کے طریقے ہم کودکھا اور ہم پررجوع فرما بیٹک تو ہی بڑا تو بہ قبول

دریت ہے، بیک روہ وہ پی رہ بروہ فرمانے والا ،رحم کرنے والا ہے۔''

اورفرما تاہے:

﴿ اَوَلَـمُ نُـمَكِّـنُ لَهُـمُ حَرَمًا امِنًا يُنجُبِلى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْئٌ رِّزُقًا مِّنُ لَدُنَّا وَلَـٰكِنَّ اَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (1)

''کیا ہم نے اُن کوامن والے حرم میں قدرت نہ دی کہ وہاں ہر شم کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہماری جانب سے رزق ہیں گربہت سے لوگ نہیں جانتے۔''

اور فرما تاہے:

﴿ إِنَّـمَا أُمِــرُثُ اَنُ اَعُبُــدَ رَبَّ هٰـذِهِ الْبَـلُــدَةِ الَّـذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْئُ وَ أُمِرُثُ اَنُ اَكُوُنَ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ ٥ ﴾ <sup>(2)</sup>

'' مجھے تو یہی حکم ہوا کہ اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں، جس نے اسے حرم کیااورای کے لیے ہرشے ہے اور مجھے حکم ہوا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔''

حديث اوا: صحيح بخارى وصحيح مسلم مين عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها سے مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فتح

مکہ کے دن بیارشادفر مایا:''اس شہر کواللہ(عزوجل)نے حرم (بزرگ) کردیا ہے جس دن آسان وزمین کو پیدا کیا تو وہ روز قیامت تک کے لیے اللہ (عزوجل) کے کیے سے حرم ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں قبال حلال نہ ہوا اور میرے لیے صرف ت

تھوڑے سے وقت میں حلال ہوا، اب پھروہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، نہ یہاں کا کا نٹے والا درخت کا ٹاجائے نہاس کا شکار بھگایا جائے اور نہ یہاں کا پڑا ہوا مال کوئی اُٹھائے مگر جواعلان کرنا چاہتا ہو( اُسے اُٹھانا، جائز ہے ) اور نہ یہاں کی تر گھاس کا ٹی جائے۔'' حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ، یا رسول اللہ (عزوجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم )! مگر اِ ذخر (ایک قسم کی گھاس ہے کہ اُس

🕦 ..... ب ، ۲، القصص: ۵۷.

🗨 .....پ ۲۰ النمل: ۹۱.

Presented by: https://jafrilibrary.com/

دیدی۔'' <sup>(1)</sup> اس کی مثل اکوشر ک<sup>ح</sup> عدوی رضی الله تعالی عند سے مروی۔ حدیث سا: ابن ماجہ عمیاش بن ابی رہیعہ مخز ومی رضی الله تعالی عند سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: ''بیامت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب تک اس مُڑمت کی پوری تعظیم کرتی رہے گی اور جب لوگ اسے ضا کُع کر دیں گے

کے کاشنے کی اجازت دیجیے ) کہ بیلو ہاروں اور گھر کے بنانے میں کام آتی ہے۔حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)نے اس کی اجازت

حدیث من الله تعدی کا وسط میں جابر رضی الله تعالی عند سے راوی ، کدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کعبہ کے لیے زبان اور ہونٹ ہیں ، اُس نے شکایت کی کہا ہے رب! میر ہے پاس آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہیں۔اللہ عزوجل نے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہیں۔اللہ عزوجل نے جیسے نے وحی کی کہ:''میں خشوع کرنے والے ، سجدہ کرنے والے آدمیوں کو پیدا کروں گا جو تیری طرف ایسے مائل ہوں گے جیسے کوتری این انڈے کی طرف مائل ہوتی ہے۔'' (3)

حدیث ۵: صیح بخاری وضیح مسلم میں ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے مروی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مکه میں تشریف الله تو ذی طُوی میں رات گزارتے ، جب صبح ہوتی عنسل کرتے اور نماز پڑھتے اور دن میں داخلِ مکه ہوتے اور جب مکه سے تشریف لے جاتے تو صبح تک ذی طُوی میں قیام فرماتے ۔ (۵)

### داخلی حرم کے احکام

جب جرم مکہ کے متصل پہنچے سر جھکائے آئکھیں شرم گناہ سے نیچی کیے خشوع وخضوع سے داخل ہواور ہو سکے تو پیادہ نگے پاؤں اور لبیک ودعا کی کثر ت رکھے اور بہتر بید کہ دن میں نہا کر داخل ہو، چیض ونفاس والی عورت کو بھی نہا نامستحب ہے۔
 کہ معظمہ کے گر داگر دکئی کوس تک حرم کا جنگل ہے، ہر طرف اُس کی حدیں بنی ہوئی ہیں، ان حدوں کے اندر ترگھاس اُ کھیڑنا،خودرو پیڑ کا ٹنا، وہاں کے وحشی جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ یہاں تک کہا گرسخت دھوپ ہواور ایک ہی پیڑ ہے اُس کے سامید میں ہرن بیٹھا ہے تو جائز نہیں کہا ہے بیٹھنے کے لیے اسے اُٹھائے اور اگر وحشی جانور بیرون حرم کا اُس کے ہاتھ میں اُس کے سامید میں ہرن بیٹھا ہے تو جائز نہیں کہا ہے بیٹھ میں

ہلاک ہوجا کیں گے۔" (<sup>2)</sup>

❶ ..... "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب تحريم مكة و تحريم صيدها ... إلخ، الحديث: ٣٣٠٢، ص٩٠٣.

 <sup>&</sup>quot;سنن ابن ماجه"، أبواب المناسك، باب فضل مكة، الحديث: ٣١١٠، ص٢٦٦٦.

٣٠٠٥ الأوسط"، باب الميم، الحديث: ٢٠٦٦، ج٤، ص٥٠٣.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;مشكاة المصابيح"، كتاب المناسك، باب دخول مكة ... إلخ، الحديث: ٢٥٦١، ج٢، ص٨٦.

اَللَّهُمَّ الجُعَلُ لِّيُ بِهَا قَرَارًا وَّارُزُقُنِيُ فِيُهَا دِزُقًا حَلا لَا . (2) اور درود شریف کی کثرت کرے اور افضل بیہ ہے کہ نہا کر داخل ہواور مدفو نین جنت الْمَعْلیٰ

اور درو دشریف کی کثرت کرے اور افضل میہ ہے کہ نہا کر داخل ہواور مدفو نینِ جنت انمَعَلیٰ کے لیے فاتحہ پڑھے اور مکہ معظمہ میں داخل ہوتے وقت میدُ عاپڑھے:

ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ رَبِّىُ وَٱنَا عَبُدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ جِنْتُكَ هَارِبًا مِّنْكَ اِلَيُكَ لِأُوَّذِي فَرَآئِضَكَ وَاطُلُبَ رَحْمَتَكَ وَٱلْتَمِسَ رِضُوَا نَكَ اَسُأَلُكَ مَسْنَالَةَ الْمُضُطَرِّيُنَ اِلَيُكَ الْخَآئِفِيْنَ عُقُوبَتَكَ اَسُأَلُكَ اَنْ تُقَبِّلَنِيَ الْيَوْمَ بِعَفُوكَ وَتُدُخِلَنِيُ فِي رَحُمَتِكَ وَتَتَجَاوَزَ عَنِي بِمَغُفِرَتِكَ وَتُعِينَنِي عَلَى اَدَآءِ فَرَائِضِكَ

اَللّٰهُمَّ نَجِنِیُ مِنُ عَذَابِکَ وَافْتَحُ لِیُ اَبُوَابَ رَحُمَتِکَ وَاَدُخِلُنِیُ فِیُهَا وَاَعِذُنِیُ مِنَ الشَّیُطْنِ الرَّجِیُمِ ﴿ (3) ③ جب مَدعیٰ میں پنچے بیوہ جہاں سے کعبہ معظمہ نظر آتا تھا جب کہ درمیان میں عمارتیں حائل نتھیں، بیظیم

، بروستوں کا دفت ہے یہاں کھہرےاور صدقِ دل سے اپنے اور تمام عزیزوں ، دوستوں ، مسلمانوں کے لیے مغفرت وعافیت مانگے اور جنت بلا حساب کی دُعاکرے اور درووشریف کی کثرت اس موقع پرنہایت اہم ہے۔اس مقام پرتین باراً کلٹ اُ اُکبَو، اور تین مرتبہ لَا إِلَّهُ اللَّهُ کے اور یہ پڑھے:

❶ ..... ترجمہ: کہا جاتا ہے کہ ریہ کبوتر اس مبارک جوڑے کی نسل سے ہیں،جس نے حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت غار ثور میں انڈے دیئے تھے،اللہ عزوجل نے اس خدمت کےصلہ میں ان کواپنے حرم پاک میں جگہ بخشی ۔۱۱

- ۱۲- ترجمہ: اے اللہ (عزوجل)! تو مجھے اس میں برقر ارر کھاور مجھے اس میں حلال روزی وے۔۱۳
- ہ ..... ترجمہ:اےاللہ(عز دجل)! تو میرارب ہےاور میں تیرا بندہ ہوں اور بیشہر تیراشہر ہے میں تیرے پاس تیرے عذاب سے بھاگ کرحاضر ہوا کہ تیرے فرائض کوادا کروں اور تیری رحمت کوطلب کروں اور تیری رضا کو تلاش کروں ، میں تجھ سےاس طرح سوال کرتا ہوں جیسے مضطراور تیرے

ہو تہ پرے در سے وہ سور روں مرویرں وسے و مب روں مرویرں رہ سوں کہ آج تو اپنے عفو کے ساتھ مجھ کو قبول کراورا پنی رحمت میں مجھے داخل کراور عذاب سے ڈرنے والے سوال کرتے ہیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ آج تو اپنے عفو کے ساتھ مجھ کو قبول کراورا پنی رحمت میں مجھے داخل کراور اپنی مغفرت کے ساتھ مجھ سے درگز رفر مااور فرائض کی ادا پر میری اعانت کر۔اے اللہ(عزوجل)! مجھ کواپنے عذاب سے نجات دے اور میرے لیے

پی مرحت کے دروازے کھول دے اوراس میں مجھے داخل کراور شیطان مردودے مجھے بناہ میں رکھ۔ ۱۲

رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابِ النَّارِ ﴿ اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُأَلُکَ مِنُ خَيْرِ مَا سَنَالُکُ مِنُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُودُ بِکَ مِنُ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَکَ مِنْهُ نَبِيُّکَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعُودُ بِکَ مِنُ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَکَ مِنْهُ نَبِيُّکَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ (1)

اوريدعا بهى پڑھ: اَللَّهُمَّ اِيُمَانًا ۚ بِكَ وَتَصُدِيُقًا ۚ بِكَابِكَ وَوَفَاءً ۚ بِعَهُدِكَ وَاِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيّكَ سَيِّدِنا وَمَوُلْـنَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَيُهِ وَسَلِّم اَللُّهُمَّ زِدُبَيْتَكَ هَٰذَا تَعُظِيُمًا وَّ تَشُرِيُفًا وَمَهَابَةً وَزِدُ مِنُ تَعُظِيُمِهِ وَتَشُرِيُفِهِ مَنُ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَعُظِيمًا وَّتَشُرِيُفًا وَمَهَابَةً ﴿ (2)

اورىيدعائے جامع كم ازكم تين باراس جگه پرهيس:

اَللَّهُمَّ هَٰذَا بَيُتُكَ وَانَا عَبُدُكَ اَسُأَلُكَ الْعَفُوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالاَّحِرَةِ لِيُ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِعُبَيْدِكَ اَمُجَدُ عَلِيُ اَللَّهُمَّ انْصُرُهُ نَصُرًا (3) عَزِيْزًا. امِيُنَ . (4)

مسکلہ! جب مکہ معظمہ میں پہنچ جائے تو سب سے پہلے مجدالحرام میں جائے۔کھانے پینے، کپڑے بدلنے، مکان کرایہ لینے وغیرہ دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہو، ہاں اگر عذر ہو مثلاً سامان کوچھوڑ تا ہے تو ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو محفوظ جگہ رکھوانے یا اور کسی ضروری کام میں مشغول ہوا تو حرج نہیں اوراگر چند شخص ہوں تو بعض اسباب اُتر وانے میں مشغول ہوں اور بعض مسجد الحرام شریف کو چلے جائیں۔ (<sup>5)</sup> (منک)

ذکرِخداورسول اوراینے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائے فلاحِ دارین کرتا ہوااور لبیک کہتا ہوا باب السلام تک

یر ساب میں اللہ (عزوجل)! تبچھ پرایمان لایااور تیری کتاب کی تصدیق کی اور تیرے عہد کو پورا کیااور تیرے نبی محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع کیا،اےاللہ (عزوجل)! تواپنے اس گھر کی تعظیم وشرافت و ہیبت زیادہ کراوراس کی تعظیم وتشریف سےاس شخص کی عظمت وشرافت و ہیبت زیادہ کر جس نے اس کا مج وعمرہ کیا۔۱۲

ہ۔... ترجمہ:اےاللہ(عزوجل)! یہ تیرا گھرہےاور میں تیرا بندہ ہوںعفووعافیت کا سوال بچھ سے کرتا ہوں، دین ودنیاوآ خرت میں میرے لیے اور میرے والدین اور تمام مومنین ومومنات کے لیےاور تیرے حقیر بندہ امجدعلی کے لیے،الٰہی! تو اس کی قوی مددکر \_آمین \_۱۲

اوراب جب كمعدرالشر بعدر مماللة تعالى وصال فرما على يون وعاكر : اللَّهُمَّ اغْفِرُ مَغْفِرَةً).

المسلك المتقسط"، (باب دخول مكة)، ص١٢٧.

Presented by: https://jafrilibrary.com/

چنچادراس آستانهٔ پاک کوبوسه دیگر پہلے دامنا پاؤں رکھ کر داخل مواور بیہ کہے:

اَعُوُذُ بِاللَّهِ الْعَظِيُمِ وَ بِوَجُهِهِ الْكَرِيُمِ وَ سُلُطَانِهِ الْقَدِيُمِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَللَّهِ مَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ . (1)

بیدعاخوب یا در کھے، جب بھی مسجد الحرام شریف یا اور کسی مسجد میں داخل ہو،ای طرح داخل ہواور بیدعا پڑھ لیا کرے اوراس وفت خصوصیت کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اتنا اور ملالے:

اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَمِنْکَ السَّلامُ وَالَیُکَ یَرُجِعُ السَّلامُ حَیِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ وَادُخِلْنَا دَارَالسَّلامِ تَبَارَکُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَیُتَ یَا ذَا الْجَلالِ وَالْاِکْرَامِ . اَللَّهُمَّ اِنَّ هٰذَا حَرَمُکَ وَمَوْضِعُ اَمُنِکَ فَحَرِّمُ لَحُمِیُ وَبَشَرِیُ وَدَمِیُ وَمُخِیُ وَعِظَامِیُ عَلَی النَّارِ . (2)

اور جب کی مسجد سے باہر آئے پہلے بایاں قدم باہر کھاوروہی دُعا پڑھے گراخیر میں دَ حُمَتِک کی جگہ فَضُلِکَ کھاورا تنااور بڑھائے:

وَسَهِلُ لِنَى اَبُوَابَ رِزُقِكَ . (3) اس كى بركات دين وونيامين بي الربين وَالْحَمُدُ لِللهِ \_

جب كعبمعظمة نظرير عتين بارلاً إلله إلا الله والله أكبو كهاوردرودشريف اوربيدعا بره.

اَللَّهُمَّ ذِهُ بَيُتَكَ هَٰذَا تَعُظِيُماً وَّتَشُرِيُفًا وَّ تَكْرِيُمًا وَّ بِرًّا وَّ مَهَابَةً اَللَّهُمَّ اَهُ خِلْنَا الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ اَللَّهُمَّ اِنِّىُ اَسُأَلُکَ اَنُ تَغُفِرَلِیُ وَتَرُحَمَنِیُ وَتُقِیُلَ عَثَرَتِیُ وَتَضَعَ وِزُرِیُ بِرَحُمَتِکَ یَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِیُنَ اَللَّهُمَّ اِنِّیُ عَبُدُکَ وَزَائِرُکَ وَعَلٰی کُلِّ مَزُورٍ حَقِّ وَاَنْتَ خَیْرُ مَزُورٍ فَاسَأَلُکَ اَنُ تَرُحَمَنِیُ

❶ .....ترجمہ: میں خدائے عظیم کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے وجہ کریم کی اور قدیم سلطنت کی مردود شیطان ہے، اللہ(عزوجل) کے نام کی مدد ہے سب خوبیاں اللہ(عزوجل) کے لیےاور رسول اللہ(صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) پرسلام،اےاللہ(عزوجل)! دروذ بھیج ہمارے آقامحمر (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اوراُن کی آل اور بیبیوں پر۔الہی! میرے گناہ بخش دےاور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔۱۲

..... ترجمہ:اےاللہ(عزوجل)! تو سلام ہےاور تجھی ہے سلامتی ہےاور تیری ہی طرف سلامتی لوثتی ہے،اے ہمارے رب! ہم کوسلامتی کے

ے۔ ساتھ زندہ رکھ دارالسلام (جنت) میں داخل کر،اے ہمارے رب! تو برکت والا اور بلند ہے،اےجلال و بزرگی والے!الٰہی بیہ تیراحرم ہےاور تیری امن کی جگہ ہے میرے گوشت اور پوست اورخون اورمغزاور ہڈیوں کوجہنم پرحرام کردے۔۱۲

€ ..... ترجمہ:اورمیرے کیےائے رزق کے دروازے آسان کردے۔۱۲

# طواف و سعی صفا و مروه و عمره کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَامُنَا ﴿ وَاتَّخِذُو مِنُ مَّقَامِ اِبُرَاهِيُمَ مُصَلِّى ﴿ وَعَهِدُنَآ اِلَّى اِبُرَاهِيُمَ وَالْمُعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآيْفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَعِ السُّجُوُدِ ﴾ (2)

''اور یاد کرو جب کہ ہم نے کعبہ کولوگوں کا مرجع اورامن کیا اور مقام ابراہیم سے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اور ہم نے ابراہیم واسمعیل کی طرف عہد کیا کہ میرے گھر کوطواف کرنے والوں اوراء تکاف کرنے والوں اور رکوع ہجود کرنے والوں کے لیے ماک کرو۔''

ورفرما تاہے:

﴿ وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبُرَاهِيُمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آنُ لَا تُشُرِكَ بِى شَيْئًا وَّطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَاللَّهِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَّعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّالَّتِيُنَ مِنُ كُلِّ فَجَ عَمِيْقٍ كُلُوا مِنُهَا لِيَسُهُ لَوُا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَامٍ مَّ عُلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِّنُ بَهُيْمَةِ الْاَنْعَامِ عَ فَكُلُوا مِنُهَا لِيَسُهُ لَوَا مَنَهُ اللَّهِ فَلُو مَنْ اللَّهِ فَلُومُ وَلَيُومُوا اللَّهِ فَلُومُ وَلَيْكُومُ وَلَيُومُوا اللَّهِ فَلُومُ وَلَيْكُومُ وَلَيْكُولُومُ وَلَيُومُومُ وَلَيُومُومُ وَلَيُومُومُ وَلَيُومُومُ وَلَيُومُ وَلَيُومُ وَلَيُومُ وَلَيُومُ وَلَيُطُومُ وَلَيُومُ وَلَيُومُ وَلَيُومُ وَلَيُومُ وَلَيُومُ وَلَيْكُومُ وَلَيْكُومُ وَلَيُومُونُ اللَّهِ فَلُومُ وَلَيْكُومُ وَلَيْكُومُ وَلَالِكُ وَالْكَالُومُ وَلَى اللَّهُ وَلُومُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُمُ وَلَيْكُومُ وَلَيْفُومُ وَلَاكُمُ وَاللَّهُ وَلَومُ وَلَالِكُ وَاللَّهُ وَلَومُ وَلَيْكُومُ وَلَيْكُولُومُ وَلَيْكُولُومُ وَلَاكُومُ وَلَالِكُومُ وَلَاللَهُ وَلَالَالِكُومُ وَاللَّومُ وَلَى اللَّهُ وَلَالِكُومُ وَلَى اللَّهُ وَلَومُ وَلَيْكُومُ وَلَالِكُومُ وَلَيْكُومُ وَلَالُومُ وَلَهُمُ وَلَاكُومُ وَلَمُ وَلَيْكُومُ وَلَا لَاللَّهُ وَالْمُعُومُ وَلَولَومُ وَلَاللَّهُ وَلَمُ وَلَاللَّعُومُ وَلَكُومُ وَلَالِكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَالُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَاللَهُ وَلَولُومُ وَلَاللَهُ وَلَولُومُ وَلَا لَاللَهُ وَلَومُ وَلَا لَاللَهُ وَلَومُ وَلِي لَا لَاللَهُ وَلَومُ وَلَا لَا لَالْمُومُ وَلَولُومُ الللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَاللّهُ وَلُومُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَال

''اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو پناہ دی خانہ کعبہ کی جگہ میں یوں کہ میرے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کراور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کراورلوگوں میں جج کا اعلان کردے لوگ تیرے پاس پیدل آئیں گے اور لاغراونٹیوں پر کہ ہرراہِ بعید ہے آئیں گی تا کہ اپنے نفع کی جگہ میں حاضر ہوں اور اللہ (عزوجل)

الله (عزوجل)! تو اپنے اس گھر کی عظمت و شرافت و بزرگی و نکوئی و ہیبت زیادہ کر، اے اللہ (عزوجل)! ہم کو جنت ہیں بلاحساب داخل کر۔ اللی ! ہیں تجھ ہے۔ سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت کردے اور مجھ پردتم کراور میری لغزش دور کراورا پنی رحمت ہے میرے گناہ دفع کر، اے سب مہریا نوں سے زیادہ مہریان۔ اللی! ہیں تیرا بندہ اور تیرا زائر ہوں اور جس کی زیارت کی جائے اس پرخق ہوتا ہے اور تو سب ہے بہتر زیارت کیا ہوا ہے، ہیں بیسوال کرتا ہوں کہ مجھ پردتم کراور میری گردن جہنم ہے آزاد کر۔ ۱۲

<sup>2 .....</sup> ٢٥ البقره: ١٢٥.

<sup>3 .....</sup> پ١٧، الحج: ٢٦\_٣٠.

کے نام کو یاد کریں معلوم دنوں میں اس پر کہ انھیں چو پائے جانورعطا کیے تو اُن میں سے کھاؤاور نا اُمید فقیر کو کھلاؤ کھرا پنے میل کچیل اُ تاریں اوراپنی منتیں پوری کریں اور اس آزادگھر (کعبہ) کا طواف کریں بات بیہ ہےاور جواللہ (عزوجل) کے گڑ مات کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیےاس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔''

اور فرما تاہے:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ ۚ فَـمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعُتَمَرَفَكَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنُ يَّطُوَّفَ بِهِمَا ۖ وَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا لَا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيُمٌ ٥ ﴾ <sup>(1)</sup>

'' بیشک صفاومروہ اللہ (عزوجل) کی نشانیوں سے ہیں جس نے کعبہ کا حج یاعمرہ کیااس پراس میں گناہ نہیں کہان دونوں کا طواف کرےاور جس نے زیادہ خیر کیا تو اللہ (عزوجل) بدلا دینے والا علم والا ہے۔''

حدیث! صحیح بخاری وضیح مسلم میں اُم المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی ، فرماتی ہیں کہ جب نبی سلی الله تعالی علیہ وہلم حج کے لیے مکّه میں تشریف لائے ،سب کا موں سے پہلے وضوکر کے بیت الله کا طواف کیا۔(2)

حدیث! تصحیح مسلم شریف میں ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے مروی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه دسلم نے جمرِ اسود تک تین پھیروں میں رَمَل کیا اور چار پھیرے چل کر کیے <sup>(3)</sup> اورا یک روایت میں ہے پھرصفاومروہ کے درمیان سعی فر مائی۔ <sup>(4)</sup> حدیث سا: صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو

جرِاسود کے پاس آ کرائے بوسد یا پھرد ہے ہاتھ کو چلے اور تین پھیروں میں رَمَل کیا۔ (5)

**حدیث من نے** رسول اللہ صلی ابوالطفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا اور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے دست ِ مبارک میں چھڑی اُس چھڑی کو حجرِ اسود سے لگا کر بوسہ

رية\_(6)

🕦 ..... ٢٠ البقره: ١٥٨.

- ◘ ..... "صحيح البخاري"، كتاب الحج، باب من طاف بالبيت ... إلخ، الحديث: ٢١٤، ص١٢٧.
- € ..... "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف .... إلخ، الحديث: ٣٠٥١، ص٨٨٨.
- ◘ ..... "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف ... إلخ، الحديث: ٣٠٤٨، ص٨٨٨.
  - ٥٦٠ "مشكاة المصابيح" كتاب المناسك، باب دخول مكة ... إلخ، الحديث: ٢٥٦٦، ج٢، ص٨٦٥.
- شعب "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره ...إلخ، الحديث: ٣٠٧٧، ص٨٨٩.

حدیث ۵: ابوداود نے ابو ہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم مکہ میں داخل ہوئے تو حجرِ اسود کی طرف متوجہ ہوئے ، اُسے بوسہ دیا پھر طواف کیا پھر صفاکے پاس آئے اور اس پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا پھر ہاتھ اُٹھا کرذکرِ الٰہی میں مشغول رہے ، جب تک خُد انے جا ہا اور دُعاکی۔(1)

حدیث ۱۱ مام احمہ نے عبید بن عمیر سے روایت کی ، کہتے ہیں: میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پو چھا کیا وجہ ہے کہ آپ ججرِ اسود ورُکن بمانی کو بوسہ دیتے ہیں؟ جواب دیا ، کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سُنا کہ: ان کو بوسہ دینا خطا وُں کو گرا دیتا ہے اور میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ اس کے آداب کو طموظ رکھا اور دورکعت نماز پڑھی تو یہ گردن آزاد کرنیکی مثل ہے اور میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کوفر ماتے سُنا کہ طواف میں ہرقدم کہ اُٹھا تا اور رکھتا ہے اس پر دس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور دس گناہ مثائے جاتے ہیں اور دس در جے بلند کیے سے میں ہرقدم کہ اُٹھا تا اور رکھتا ہے اس پر دس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور دس گناہ مثائے جاتے ہیں اور دس در جے بلند کے

جاتے ہیں۔'' <sup>(2)</sup> اسی کے قریب قریب تر مذی وحا کم وابن خزیمہ وغیر ہم نے بھی روایت کی۔ حدیث کے: طبرانی کبیر میں محمد بن منکدر سے راوی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نافی این ''جہ میں اللہ میں میں مصرب مطابعات کے میں ان کوس میں کہ کہانت میں میک میں تران اس میں جدسگی رہتوں کی '' (3)

نے فرمایا:''جو بیت اللّٰد کاسات پھیرے طواف کرے اوراُس میں کوئی لغو بات نہ کرے توابیا ہے جیسے گردن آزاد کی۔'' (3)

حدیث ۸: اصبهانی عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله تعالی عنها سے راوی ، کہتے ہیں: جس نے کامل وضوکیا پھر جمرِ اسود کے پاس بوسہ دینے کوآیا وہ رحمت میں داخل ہوا، پھر جب بوسہ دیا اور بیر پڑھا بِسُسِمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِلْلَٰهَ اِلّٰهِ

الملّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . اُت رحمت نے ڈھا نک لیا پھر جب بیت اللّٰد کا طواف کیا تو ہرقدم کے بدلے ستر ہزار نئییاں لکھی جائیں گی اور ستر ہزار گناہ مٹادیے جائیں گے اور ستر ہزار در ہے بلند کیے جائیں گے اور اللہ کے اور ستر ہزار در ہے بلند کیے جائیں گے اور اللہ اور الوں میں ستر کی شفاعت کرے گا پھر جب مقام ابراہیم پر آیا اور وہاں دور کعت نماز ایمان کی وجہ ہے اور طلب

ثواب کے لیے پڑھی تواس کے لیےاولا دِاسلعیل میں سے چارغلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائیگا اور گناہوں سےاییا نکل جائے گاجیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا۔<sup>(4)</sup>

حدیث 9: بیہ قی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے راوی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: ''بیت الحرام کے جج

سنن أبي داود"، كتاب المناسك، باب في رفع اليد إذا رأى البيت، الحديث: ١٨٧٢، ص ١٣٦١.

<sup>.... &</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢٠٤٦، ج٢، ص٢٠٢.

<sup>€ ..... &</sup>quot;المعجم الكبير"، الحديث: ١٤٥، ج٠٢، ص٣٦٠.

<sup>.... &</sup>quot;الترغيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترغيب في الطواف ... إلخ، الحديث: ١١، ج٢، ص١٢٤.

کرنے والوں پر ہرروز اللہ تعالیٰ ایک سوہیں رحمت نا زل فرما تا ہے، ساٹھ طواف کرنے والوں کے لیےاور چالیس نماز پڑھنے والوں کے لیےاور بیس نظر کرنے والوں کے لیے۔'' (1)

حديث النهاد النهاج العراد مريره رض الله تعالى عند الوى ، كه نبى سلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: "رُكُن يمانى پرستر فرشة موكل بين ، جويده عا پڑھ: الله أني الله أنك المعفو و العافية في الدُّنيا و الاخوة و رَبَّنا اتِنا فِي الدُّنيا حَسَنةً وَ فِي الدُّنيا وَالاخوة و رَبَّنا اتِنا فِي الدُّنيا حَسَنةً وَ فِي الاحْوَة وَسَنةً وَقِنَا عَذَابَ النَّاوِ . وه فرشة آمين كتبة بين اورجوسات يحير الحواف كراوري پڑھتار بن شبخان الله وَالمُحدَد لِلهِ وَقَنَا عَذَابَ اللهُ وَاللهُ الحُبَرُ وَلا حَول وَلا قُوَّة اللهِ بِاللهِ السلهِ السله الله وَالله الله وَالله الله وَالمَحمدُ لِلهِ وَلا الله وَالاحد من الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَلا حَول وَلا قُوَّة الله بِاللهِ الله وَالله مناه من الله والله و

حدیث ال: ترفدی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہاسے روایت کی ، کہرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:''جس نے پچاس مرتبہ طواف کیا، گنا ہوں سے ایسانکل گیا جیسے آج اپنی مال سے پیدا ہوا۔'' (3)

**حدیث!:** تر ندی ونسائی و دارمی آخیس سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه دسلم نے فر مایا:'' بیت الله کے گر دطواف نماز کی مثل ہے ، فرق مید کدتم اس میس کلام کرتے ہوتو جو کلام کرے خیر کے سواہر گز کوئی بات نہ کہے۔'' <sup>(4)</sup>

**حدیث ۱۱** امام احمد وتر مذی آنھیں سے راوی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:'' حجرِ اسود جب جنت سے نازل ہواد ودھ سے زیادہ سفیدتھا ، بنی آ دم کی خطاؤں نے اُسے سیاہ کر دیا۔'' <sup>(5)</sup>

حدیث ۱۱ حدیث ۱۳: ترندی ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی ، کہتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وہلم کوفر ماتے سُنا کہ: ''حجرِ اسود و مقامِ ابراہیم جنت کے یا قوت ہیں ، الله (عزوجل) نے ان کے نور کومٹا دیا اور اگر نه مٹا تا تو جو پچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے سب کوروش کردیتے۔'' (6)

€ .... "الترغيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترغيب في الطواف ... إلخ، الحديث: ٦، ج٢، ص١٢٣.

٢٦٥٥، "سنن ابن ماجه"، أبواب المناسك، باب فضل الطواف، الحديث: ٢٩٥٧، ص٥٥٥٠.

۵ ..... "جامع الترمذي"، أبواب الحج، باب ماجاء في فضل الطواف، الحديث: ٨٦٦، ص١٧٣٣.

₫ ..... "جامع الترمذي"، أبواب الحج، باب ماجاء في الكلام في الطواف، الحديث: ٩٦٠، ص١٧٤٣.

€ ..... "جامع الترمذي"، أبواب الحج، باب ماجاء في فضل الحجر الاسود و الركن و المقام، الحديث: ٨٧٧، ص١٧٣٤.

€ ..... "جامع الترمذي"، أبواب الحج، باب ماجاء في فضل الحجر الاسود و الركن و المقام، الحديث: ٨٧٨، ص١٧٣٤.

حدیث ۱۵ ترندی وابن ماجه و دارمی ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے راوی، که رسول الله صلی الله تعالی علیه و بلم نے فر مایا: ''والله! حجرِ اسود کو قیامت کے دن الله تعالی اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا، جس نے حق کے ساتھ اُسے بوسہ دیا ہے اُس کے لیے شہادت دے گا۔'' (1)

### بيان احكام

مسجدالحرام شریف میں داخل ہونے تک کے احکام معلوم ہو چکے اب کہ مسجدالحرام شریف میں داخل ہوا اگر جماعت قائم ہو یا نماز فرض یا وتر یا نماز جناز ہ یا سنت مؤکدہ کے فوت کا خوف ہو تو پہلے اُن کوا داکرے، ورنہ سب کا موں سے پہلے طواف میں مشغول ہو۔ کعبہ شمع ہے اور تو پروانہ ، دیکھتا نہیں کہ پروانہ شمع کے گردکس طرح قربان ہوتا ہے تُو بھی اس شمع پرقربان ہونے کے لیے مستعد ہوجا۔ پہلے اس مقام کریم کا نقشہ دیکھیے کہ جوبات کہی جائے اچھی طرح ذہن میں آجائے۔



<sup>€.... &</sup>quot;جامع الترمذي"، أبواب الحج، باب ماجاء في الحجر الاسود، الحديث: ٩٦١، ص١٧٤٣.

مسجدالحرام ایک گول وسیع احاطہ ہے،جس کے کنارے کنارے بکثرت دالان اور آنے جانے کے دروازے ہیں اور پیج میں مطاف(طواف کرنے کی جگہ)۔

مطاف ایک گول دائرہ ہے جس میں سنگ مرمر بچھا ہے، اس کے پیج میں کعبہ معظمہ ہے۔حضورِا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے زمانہ میں مسجد الحرام اسی قدرتھی ۔اسی کی حدیر ہاب الستلام شرقی قدیم دروازہ واقع ہے۔

رکن مکان کا گوشہ جہاں اُس کی دود بواریں ملتی ہیں ، جسے زاویہ کہتے ہیں۔اس طرح اسلی ارحے احرب دونوں دیواریں مقام ح پرملی ہیں بیرکن وزاویہ ہے، کعبہ معظمہ کے جارر کن ہیں۔

ر کن اسود جنوب وشرق (1) کے گوشہ میں ای میں زمین سے او نچاسنگ اسود شریف نصب ہے۔

رُكنِ عراقی شرق وشال كے گوشه میں۔ درواز و كعبه انھيں دوركنوں كے ناچ كی شرقی ديوار ميں زمين سے بہت بلند ہے۔

ملتزم اسی شرقی د بوار کاوه مکرا جورکن اسود سے درواز هٔ کعبه تک ہے۔

ر كن شامى اور (2) اور چچم (3) كے كوشه ميں \_

میزابِ رحمت سونے کا پر نالہ کہ رکن عراقی وشامی کی چے کی شالی دیوار پر حیبت میں نصب ہے۔

حطیم بھی اس شالی دیوار کی طرف ہے۔ بیز مین <sup>(4)</sup> کعبۂ معظمہ ہی کی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں جب قریش نے کعبہ

ازسرنونغمیر کیا، کمی خرچ کے باعث اتنی زمین کعبۂ معظمہ سے باہر چھوڑ دی۔اس کے گر دا گر دایک قوسی انداز کی چھوٹی سی دیوار تھینج دی اور دونوں طرف آیدورفت کا درواز ہ ہےاور بیمسلمانوں کی خوش نصیبی ہےاس میں داخل ہونا کعبہ معظمہ ہی میں داخل ہونا ہے

جو بحمد الله تعالى بے تكلف نصيب ہوتا ہے۔

رُ کنِ بِمانی پچھم اور دکھن <sup>(5)</sup> کے گوشہ میں۔

مُستجاررُ کن یمانی وشامی کے پیج کی غربی دیوار کاوہ ٹکڑا جوملتزم کے مقابل ہے۔

مُستجابِرُ کنِ بِمانی ورُ کنِ اسود کے چی میں جود یوار جنو بی ہے، یہاں ستر ہزار فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں اس سرماد مستاب ک س

اس کیےاس کا نام متجاب رکھا گیا۔

<sup>🗗 .....</sup> جنوب اور مشرق۔ 🌏 🗠 ..... شال۔

اسمغرب - وهسمت جدهرسورج ڈوبتا ہے۔

۱۲ - جنوبا شالاً چه ماته کعبه کی زمین ہے اور بعض کہتے ہیں سات ماتھ اور بعض کا خیال ہے کہ ساراحطیم ۱۲۔

<sup>🗗 ....</sup>جنوب کی سمت۔

**مقامِ ابراهیم** درواز ہ کعبہ کے سامنے ایک قبہ میں وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہوکرسید نا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ والسلام نے کعبہ بنایا تھا ،ان کے قدمِ پاک کا اس پرنشان <sup>(1)</sup> ہو گیا جو اب تک موجود ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے ایٹٹ ہَیِّنٹ اللہ کی کھلی نشانیاں فرمایا۔

ذَم أَم شریف کا قبہ مقام ابراہیم سے جنوب کو مجد شریف ہی میں واقع ہے اوراس قبہ کے اندرزَم أَم کا کوآں ہے۔ باب الصفام بحد شریف کے جنو بی دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس سے نکل کرسامنے کو وصفا ہے۔ صفا کعبہ معظمہ سے جنوب کو ہے یہاں زمانۂ قدیم میں ایک پہاڑی تھی کہ زمین میں جھپ گئی ہے۔ اب وہاں قبلہ رُن ایک دالان سابنا ہے اور چڑھنے کی سٹرھیاں۔

مروہ دوسری پہاڑی صفاسے پورب کوتھی یہاں بھی اب قبلہ رخ دالان ساہا درسٹر ھیاں ، صفاسے مروہ تک جو فاصلہ ہے اب یہاں بھی اب قبلہ رخ دالان ساہا ورسٹر ھیاں ، صفاسے حلتے ہوئے دہنے ہاتھ کو دُکا نیں اور با کیں ہاتھ کوا حاطۂ مسجد الحرام ہے۔ میلین انحضرین اس فاصلہ کے وسط میں جو صفاسے مروہ تک ہے دیوار حرم شریف میں دوسبز میل نصب ہیں جیسے میل کے شروع میں پھرلگا ہوتا ہے۔

مسعطے وہ فاصلہ کہان دونوں میلوں کے پچ میں ہے۔ بیسب صورتیں رسالہ میں بار بارد مکھ کرخوب ذہن نشین کر لیجئے کہ وہاں پہنچ کر پوچھنے کی حاجت نہ ہو۔ ناواقف آ دمی اندھے کی طرح کام کرتا ہے اور جو مجھ لیاوہ انکھیارا ہے، اب اپنے رب عزدجل کا نام پاک لے کرطواف کیجئے۔

## (طواف کا طریقه اور دُعائیں)

(١) جب جمراسود كقريب ينجي توبيدعا راهي:

لَا اِللّهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَهُ لَا اِللّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى قَدِيُرٌ . (2)

اس جارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پاک کے نشان میں بے قدرے، بے ادب لوگ کلام کرتے ہیں بیہ مجمز ہ ابرا جیمی ہزاروں برس سے محفوظ ہے اس ہے بھی انکار کر دیں۔ ۱۲

۔۔۔۔۔۔ اللہ(عزدجل) کے سواکوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپناوعدہ سچا کیا اور اپنے بندہ کی مدد کی اور تنہا ای نے کفار کی جماعتوں کوفٹکست دی، اللہ(عزدجل) کے سواکوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اُسی کے لیے ملک ہے اور اس کے لیے حمد ہے اور وہ ہرشے پر قادر ہے۔ ۱۲ (۲) شروع طواف سے پہلے مرداضطباع کرلے یعنی چا درکو دہنی بغل کے بنیجے سے نکالے کہ دہنا مونڈ ھا کھلا رہے اور دونوں کنارے بائیں مونڈ ھے پر ڈال دے۔

(۳) اب کعبہ کی طرف مونھ کر کے حجرِ اسود کی دہنی طرف رُکنِ یمانی کی جانب سنگ ِ اسود کے قریب یوں کھڑا ہو کہ تمام پھرا پنے دہنے ہاتھ کورہے پھرطواف کی نیت کرے۔

اللهُمَّ إِنِّي أُرِيُدُ طَوَافَ بَيْتِكَ المُحَرَّمِ فَيَسِّرُهُ لِي وَتَقَبَّلُهُ مِنِّي . (1)

(۷) اس نیت کے بعد کعبہ کومونھ کئے اپنی دہنی جانب چلو، جب سنگ اسود کے مقابل ہو (اور بیہ بات اونی حرکت میں حاصل ہوجائے گی) کا نول تک ہاتھ اس طرح اُٹھاؤ کہ ہتھیلیاں ججرِ اسود کی طرف رہیں اور کہو بیسم السلّب وَ الْسحَمُدُ لِلّٰهِ وَ اللّٰهُ اَکۡبَرُ وَ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللّٰهِ طُ اور نیت کے وقت ہاتھ نداُٹھاؤ جیسے بعض مطوف کرتے ہیں کہ بیہ بدعت ے۔

(۵) میسر ہوسکے تو جحرِ اسود پر دونوں ہتھیلیاں اور اُن کے پچ میں مونھ رکھ کریوں بوسہ دو کہ آواز نہ پیدا ہو، تین بارا اپیا ہی کرویہ نھیب ہو تو کمال سعادت ہے۔ یقینا تمھارے محبوب ومولے محمد رسول الله سلی الله تعالی علیہ وہ کم نے اسے بوسہ دیا اور رُوئے اقد س اس پر رکھا۔ زہے خوش نھیبی کہ تمہارا مونھ وہاں تک پہنچے اور بجوم کے سبب نہ ہوسکے تو نہ اُوروں کو ایڈ ا دو، نہ آپ دیو کچلو بلکہ اس کے عوض ہاتھ سے چھو کر اسے چوم لواور ہاتھ نہ پہنچے تو لکڑی سے چھو کر اسے چوم لواور یہ بھی نہ ہوسکے تو ہاتھوں سے اُس کی طرف اشارہ کر کے انھیں بوسہ دے لو، محمد رسول الله تعلی اللہ علیہ بلم کے مونھ رکھنے کی جگہ پر نگا ہیں پڑر ہی ہیں یہی کیا کم ہے اور ججر کو بوسہ دینے کو استلام کے وقت سے اور ججر کو بوسہ دینے یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے یا اشارہ کرکے ہاتھوں کو بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں۔استلام کے وقت سے اور ججر کو بوسہ دینے یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے یا اشارہ کرکے ہاتھوں کو بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں۔استلام کے وقت سے اور جورکہ بھوں کہ بیاستان میں بیاس کے ہوت سے دوستان میں بیاس کے ہوت سے بیا ہوں کہ بیاس کے دونت سے بیا ہی ہوں کی بیاس کے دونت سے بیا ہوں کہ بیاس کے دونت سے بیا ہوں کہ بیاس کے دونت سے بیا ہوں کی بیاس کے دونت سے بیا ہونے بیا ہوں کی بیاس کے دونت سے بیا ہونے بیا ہونے کی بیاس کے دونت سے بیا ہونے کیا ہوں کر دینے بیا ہونے کی بیاس کے دونت سے بیا ہونے کیا ہونے کو استلام کے دونت سے بیا ہونے کیا ہ

اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ ذُنُوبِیُ وَطَهِرُلِیُ قَلْبِیُ وَاشُرَحُ لِیُ صَدُرِیُ ویَسِّرُلِیُ اَمُرِیُ وَعَافِنِیُ فِیُمَنُ عَافَیُتَ . (2) حدیث میں ہے،''روزِ قیامت بیپھراُٹھایا جائے گا،اس کی آٹھیں ہوں گی جن سے دیکھےگا، زبان ہوگی جس سے کلام کرےگا،جس نے حق کے ساتھاُسکا بوسہ دیا اوراستلام کیا اُس کے لیے گواہی دےگا۔''

(٢) اَللَّهُمَّ إِيُمَانًا ۚ بِكَ وَتَصُدِ يُقًا ۚ بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً ۚ بِعَهُدِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى

❶ ..... اےاللہ(عزدجل)! میں تیرےعزت والے گھر کا طواف کرنا جا ہتا ہوں اس کو تو میرے لیے آسان کراوراس کو مجھے بول کر۔۱۲ ❷ ..... الٰہی! تو میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کو پاک کراور میرے سینہ کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کراور مجھے عافیت دے ان لوگوں میں جن کو تونے عافیت دی۔۱۲

اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللّٰهَ اِللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَـهُ وَاشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُـهُ امَنُتُ بِاللّٰهِ وَكَفَرُتُ بِالْجِبُتِ وَالطَّاغُوتِ . (1)

کہتے ہوئے درواز ہُ کعبہ کی طرف بڑھو، جب حجرمبارک کے سامنے سے گز رجاؤ سیدھے ہولو۔خانۂ کعبہ کواپنے بائیں ہاتھ پرلے کریوں چلو کہ سی کوایذ انہ دو۔

(2) پہلے تین پھیروں میں مردر مل کرتا چلے یعنی جلد جلد حجو نے قدم رکھتا، شانے ہلاتا جیسے تو ی و بہا در لوگ چلتے ہیں، نہ کو دتا نہ دوڑتا، جہاں زیادہ ہجوم ہوجائے اور رمکل میں اپنی یا دوسرے کی ایذ اہو تو اتنی دیر رمکل ترک کرے مگر رَمکل کی فاطر رُکے نہیں بلکہ طواف میں مشغول رہے پھر جب موقع مل جائے، تو جتنی دیر تک کے لیے ملے رَمَل کے ساتھ طواف کرے۔ فاطر رُکے نہیں بلکہ طواف میں جس قدر خانۂ کعبہ سے نزدیک ہو بہتر ہے مگر نہ اتنا کہ پشتہ کہ یوار پرجم لگے یا کپڑ ااور نزد کی میں کثرت ہجوم کے سبب رمل نہ ہو سکے تو دُوری بہتر ہے۔

(٩) جب ملتزم كسامنة عريد عارده:

اَللَّهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيُتُكَ وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْاَمُنُ اَمُنُكَ وهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَاَجِرُنِيُ مِنَ النَّارِ اَللَّهُمَّ قَنِّعُنِيُ بِمَا رَزَقُتَنِيُ وَبارِكُ لِيُ فِيهِ وَاخُلُفُ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئً قَدِيْرٌ . (2)

اورجب رُكن عراقی كے سامنے آئے توبيد عارز هے:

اَللَّهُمَّ اِنِّىُ اَعُوُدُ بِكَ مِنَ الشَّكِ وَالشِّرُكِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَنْحَلاقِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهُلِ وَالْوَلَدِ . (3)

❶ ..... اےاللہ(عزوجل)! بچھ پرایمان لاتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے عہدکو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ(عزوجل) کے سواکوئی معبود نہیں، جواکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ (عزوجل) پر میں ایمان لایا اور بُت اور شیطان سے میں نے انکار کیا۔ ۱۲

ہوں کہ جمد کا اند تعان علیہ و م اس سے بعد ہے اور رسوں ہیں انداز حروب کی چریں بیان لایا اور بہت اور سیطان سے ب • ۔۔۔۔۔ اے اللہ(عزوجل)! بیدگھر تیرا گھرہے اور حرم تیرا حرم ہے اور امن تیری ہی امن ہے اور جہنم سے تیری پناہ مانگنے والے کی بید جگہ ہے تو مجھ کو \*\*

جہنم سے پناہ دے۔اےاللہ (عزوجل)! جوتونے مجھے کو دیا مجھے اس پر قانع کردے اور میرے لیے اس میں برکت دے اور ہر عائب پر خیر کے ساتھ تو خلیفہ ہوجا۔اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبود نہیں، جواکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں اورای کے لیے ملک ہے،اُس کے لیے حمد ہے اور وہ

ہرشے پرقادر ہے۔۱۲

۱۲ .....ا الله (عزوجل)! میں تیری پناه مانگتا مول شک اور شرک اورا ختلاف ونفاق سے اور مال واہل واولا دمیں واپس موکر بُری بات د یکھنے ہے۔ ۱۲

اور جب ميزاب رحمت كسامنة ع تويدعا يرهد

اَللَّهُمَّ اَظِلَّنِيُ تَحُتَ ظِلِّ عَرُشِكَ يَوُمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَلَا بَاقِيَ اِلَّا وَجُهُكَ وَاسُقِنِيُ مِنُ حَوُضِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم شَرُبَةً هَنِيئَةً لَّا اَظُمَأُ بَعُدَهَا اَبَدًا (1)

اورجب رُكنِ شامى كے سامنے آئے توبيد عارا ھے:

اَللَّهُمَّ اجُعَلُهُ حَجًّا مَّبُرُورًا وَّسَعُيًا مَّشُكُورًا وَذَنْنَا مَّغُفُورًا وَّتِجَارَةً لَّنُ تَبُورَ يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ اَخُرِجُنِيُ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّورِ. <sup>(2)</sup>

(۱۰) جب رُکنِ بمانی کے پاس آؤ تواہے دونوں ہاتھ یا دہنے سے تبرکا چھوؤ، نہصرف بائیں سے اور جا ہو تو اُسے بوسہ بھی دواور نہ ہوسکے تو یہاں لکڑی سے چھونا یااشارہ کرکے ہاتھ چومنانہیں اور بید عاپڑھو:

اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُأَلُکَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيُنِ وَالدُّنيَا وَالْانِحِرَةِ. اوررُكنِ شامى ياعراقى كوچهونايا بوسددينا كچھ ال-

(۱۱) جب اس سے بڑھوتو بیمُستجاب ہے جہال ستر ہزار فرشتے دعا پر آمین کہیں گے وہی دعائے جامع پڑھو، یا

دَبَّنَا اتِنَا فِی الدُّنُیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ. یاا پے اورسب احباب و مسلمین اور اس
حقیر ذلیل کی نیت سے صرف درود شریف پڑھے کہ بیر کافی و وافی ہے۔ دعا کیں یاد نہ ہوں تو وہ اختیار کرے کہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم کے سیچ وعدہ سے تمام دعاؤں سے بہتر وافضل ہے یعنی یہاں اور تمام مواقع میں اپنے لیے دعا کے بدلے حضور
اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم پر درود بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم نے فرمایا: ''ایسا کرے گا تو اللہ (عزوج) تیرے سب کام بنادے
گا اور تیرے گناہ معاف فرمادے گا۔'' (3)

- (۱۲) طواف میں دعایا درود شریف پڑھنے کے لیے رکونہیں بلکہ چلتے میں پڑھو۔
- (۱۳) وُعاودرود چلا چلا کرنه پڑھوجیے مطوف پڑھایا کرتے ہیں بلکہ آہتہ پڑھواس قدر کہا ہے کان تک آواز آئے۔

<sup>🗈 .....</sup>اللی! تو مجھ کواپنے عرش کے سامید میں رکھ، جس دن تیرے سامیہ کے سوا کوئی سامینہیں اور تیری ذات کے سوا کوئی باقی نہیں اور اپنے نبی مجمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض سے مجھے خوش گواریانی پلا کہ اس کے بعد بھی پیاس نہ لگے۔۱۲

<sup>● .....</sup>اےاللہ(عزوجل)! نو اس کو حج مبرورکراورسعی مشکورکراورگناہ کو بخش دےاوراُس کو وہ تجارت کردے جو ہلاک نہ ہو،اےسینوں کی باتیں جاننے والے مجھ کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال۔۱۳

<sup>◙ ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، ابواب صفة القيامة، باب في الترغيب في ذكر الله... إلخ، الحديث: ٢٤٥٧، ص٩٩٩.

(۱۴) اب جو چاروں طرف گھوم کر حجرِ اسود کے پاس پہنچا، بیا یک پھیرا ہوااوراس وقت بھی حجرِ اسود کو بوسہ دے یا وہی طریقے برتے بلکہ ہر پھیرے کے نتم پر بیکرے۔ یو ہیں سات پھیرے کرے مگر باقی پھیروں میں نیت کرنانہیں کہ نیت تو شروع میں ہو چکی اور رمل صرف اگلے تین پھیروں میں ہے، باقی چار میں آ ہت دبغیر شانہ ہلائے معمولی چال چلے۔

(10) جبساتوں پھیرے پورے ہوجائیں آخر میں پھر حجرِ اسود کو بوسہ دے یا وہی طریقے ہاتھ یالکڑی کے برتے اس طواف کوطواف قُد وم کہتے ہیں یعنی حاضری دربار کا مجرا۔ یہ باہر والوں کے لیے مسنون ہے یعنی ان کے لیے جومیقات کے باہر سے آئے ہیں، مکہ والوں یا میقات سے باہر گیا تو باہر گیا تو اسے بھی طواف نہیں ہاں اگر مکہ والا میقات سے باہر گیا تو اسے بھی طواف قد وم مسنون ہے۔

#### (طواف کے مسائل)

مسئلہا: طواف میں نیت فرض ہے، بغیر نیت طواف نہیں گریہ شرطنہیں کہ کی معین طواف کی نیت کرے بلکہ ہر طواف مطلق نیت طواف سے ادا ہوجا تا ہے بلکہ جس طواف کو گئی وقت میں معین کر دیا گیا ہے، اگر اس وقت کسی دوسر سے طواف کی نیت سے کیا تو یہ دوسرانہ ہوگا بلکہ وہ ہوگا جو معین ہے۔ مثلاً عمرہ کا احرام باندھ کر باہر سے آیا اور طواف کیا تو یہ دوسرانہ ہوگا بلکہ وہ ہوگا جو معین ہے۔ مثلاً عمرہ کا احرام باندھ کر آیا اور دوطواف کیا تو طواف قد وم ہے یا قران کا احرام باندھ کر آیا اور دوطواف کیا تو طواف قد وم ہے یاقر ان کا احرام باندھ کر آیا اور دوطواف کیا تو طواف قد وم ہے یاقر ان کا احرام باندھ کر آیا اور دوطواف کیا تو طواف زیارت ہے، اگر چہ ان سب میں نیت کسی اور کی ہو۔ (۱) (منک)

مسئلہ ؟: بیطریقہ طواف کا جو مذکور ہوا اگر کسی نے اس کے خلاف طواف کیا مثلاً بائیں طرف سے شروع کیا کہ کعبہ معظمہ طواف کرنے میں سید ھے ہاتھ کو رہایا کعبہ معظمہ کو موٹھ یا پیٹھ کر کے آڑا آڑا طواف کیا یا ججرِ اسود سے شروع نہ کیا تو جب تک مکہ معظمہ میں ہے اس طواف کا اعادہ کرے اورا گراعادہ نہ کیا اور وہاں سے چلا آیا تو دَم واجب ہے۔ یو ہیں حظیم کے اندر سے طواف کرنا نا جائز ہے لہٰذا اس کا بھی اعادہ کرے ۔ چاہے تو یہ کہ پورے ہی طواف کا اعادہ کر سے اورا گر صرف حظیم کا سات ہار طواف کرنا تا جائز ہے لہٰذا اس کا بھی اعادہ کرے ۔ چاہر باہر گیا اور واپس آیا، یو ہیں سات بار کر لیا تو بھی کا فی ہے اور اس صورت میں افضل یہ ہے کہ حظیم کے باہر باہر گیا اور اندر سے واپس ہوا جب بھی جائز ہے۔ (در مختار، ردالحتار)

<sup>■ .... &</sup>quot;المسلك المتقسط في المنسك المتوسط"، (انواع الاطوفة و احكامها)، ص٥٤١.

<sup>..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في دخول مكة، ج٣، ص٩٧٥.

مسکلہ ۱۳ طواف سات پھیروں پرختم ہوگیا، اب اگر آ گھواں پھیرا جان ہو جھ کر قصداً شروع کر دیا تو ہدا یک جدید طواف شروع ہوا، اسے بھی اب سات پھیرے کر کے ختم کرے۔ یو ہیں اگر گھن وہم ووسوسہ کی بنا پرآ گھواں پھیرا شروع کیا کہ شاید ابھی چھ ہی ہوئے ہوں جب بھی اسے سات پھیرے کر کے ختم کرے۔ ہاں اگر اس آ ٹھویں کوسا تو اں گمان کیا بعد ہیں معلوم ہوا کہ سات ہو بھی ہیں تو اس پرختم کر دے سات پورے کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۱) (در مختار، ردالحجنار)

مسکلہ ۱۳ : طواف کے پھیروں ہیں شک واقع ہوا کہ گئنے ہوئے تو اگر طواف فرض یا واجب ہے تو اب سے سات پھیرے کرے اور اگر کی ایک عادل شخص نے بتا دیا کہ اسٹے پھیرے ہوئے تو اُس کے قول پڑ کمل کر لینا بہتر ہے اور دو عادل نے بھیرے کرے اور اگر کی ایک عادل شخص نے بتا دیا کہ اسٹے بھیرے ہوئے تو اُس کے قول پڑ کمل کر لینا بہتر ہے اور دو عادل نے بتایا تو ان کے کہے پرضرور عمل کرے اور اگر طواف فرض یا واجب نہیں ہے تو غالب گمان پڑ کل کرے۔ (در انجتار)

مسکلہ ۱۳ : جوابیا بیار ہے کہ خود طواف فرض یا واجب نہیں کہ اندر ہوگا اگر مبعد کے باہر سے طواف کرایا، اگر سونے سے پہلے مسکلہ ۱۳ : جوابیا بیار ہے کہ خود طواف نہیں کرسکتا اور سور ہا ہے اُس کے ہمراہیوں نے طواف کرایا، اگر سونے سے پہلے مسکلہ ۱۳ : جوابیا بیار ہے کہ خود طواف نہیں کرسکتا اور سور ہا ہے اُس کے ہمراہیوں نے طواف کرایا، اگر سونے سے پہلے مسکلہ کے نہ در بیاتھ او صبح ہے ور نہیں۔ (۱۰) (عالم کیری)

مسئلہ کے: مریض نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مز دور لا کر مجھے طواف کرا دو پھرسوگیا، اگرفوراً مز دور لا کرطواف کرا دیا تو ہو گیا اور اگر دوسرے کام میں لگ گئے، دیر میں مز دور لائے اور سوتے میں طواف کرایا تو نہ ہوا مگر مز دوری بہر حال لا زم ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۸: مریض کوطواف کرایا اور اپنے طواف کی بھی نیت ہے تو دونوں کے طواف ہو گئے اگر چہ دونوں کے دوقتم کے طواف ہوں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ9: طواف کرتے کرتے نمازِ جنازہ یا نمازِ فرض یا نیاوضو کرنے کے لیے چلا گیا تو واپس آ کراُسی پہلے طواف پر پنا کرے یعنی جتنے پھیرے رہ گئے ہوں انھیں کرلے طواف پورا ہوجائے گا،سرے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں اور سرے

الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ج٣، ص ٥٨١.

 <sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ج٣، ص٥٨٢.

الدرالمختار"، كتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ج٣، ص٥٨٢.

<sup>◘..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، فصل في المتفرقات، ج١، ص٢٣٦.

<sup>6 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق.

ہے کیا جب بھی حرج نہیں اوراس صورت میں اس پہلے کو پورا کرنا ضرور نہیں اور بنا کی صورت میں جہاں ہے چھوڑا تھا، وہیں ہے شروع کرے ججرِ اسود سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیسب اس وقت ہے جب کہ پہلے چار پھیرے ہے کم کیے تھے اورا گر چار پھیرے یازیا دہ کیے تھے تو بنا ہی کرے۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار، ردالحتار )

مسئلہ • ا: طواف کررہاتھا کہ جماعت قائم ہوئی اور جانتاہے کہ پھیرا پورا کرے گا تو رکعت جاتی رہے گی ، یا جنازہ آگیا ہے انتظار نہ ہوگا تو وہیں سے چھوڑ کرنماز میں شریک ہو جائے اور بلاضرورت چھوڑ کر چلا جانا مکروہ ہے مگر طواف باطل نہ ہوگا یعنی آکر پورا کرلے۔(2)(ردالحتار)

مسکلہ اا: معذور طواف کررہا ہے چار پھیروں کے بعد وقت ِنماز جاتا رہا تو اب اسے تھم ہے کہ وضوکر کے طواف کرے کواف کرے کیونکہ وقت ِنماز خارج ہونے سے معذور کا وضو جاتا رہتا ہے اور بغیر وضوطواف حرام اب وضوکرنے کے بعد جو ہاتی ہے پورا کرے اور چار پھیروں سے پہلے وقت ختم ہو گیا جب بھی وضوکر کے ہاتی کو پورا کرے اوراس صورت میں افضل ہیہے کہ سرے سے کرے۔ (3) (منک)

مسکنی ۱۱ تمل صرف تین پہلے پھیروں میں سنت ہے ساتوں میں کرنا مکروہ لہذا اگر پہلے میں نہ کیا تو صرف دوسرے اور تیس کرے اور پہلے تین میں نہ کیا تو ہاقی چار میں نہ کرے اگر بھیڑی وجہ سے زمکل کا موقع نہ ملے تو رَمَل کی خاطر نہ رکے، بلا رَمَل طواف کر لے اور جہاں جہاں موقع ہاتھ آئے اُتی دور رال کر لے اور اگر ابھی شروع نہیں کیا ہے اور جانتا ہے کہ بھیڑی وجہ سے زمکل نہ کر سکے گا اور یہ بھی معلوم ہے کہ ٹھیرنے سے موقع مل جائے گا تو انتظار کرے۔ (۵) (در مختار ،ردالحتار)

مسئلہ ۱۳۳۳: رَمَل اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی ہو، لہٰذا اگر طواف قد وم کے بعد کی سعی طواف زیارت تک مؤخر کرے تو طواف قد وم میں رَمَل نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری) مرا معرف مارین سے میں تات محصور میں میں ایک عدد میں میں طریق سے اور اضال عن کے میں میں ایک ک

مسکلہ ۱۳ طواف کے ساتوں پھیروں میں اِضطباع سنت ہے اور طواف کے بعد اِضطباع نہ کرے، یہاں تک کہ طواف کے بعد کی نماز میں اگر اِضطباع کیا تو مکروہ ہے اور اِضطباع صرف اُسی طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہواورا گرطواف

- الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ج٣، ص٨٢٥.
  - ٣-.... "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ج٣، ص٥٨٢.
  - € ..... "المسلك المتقسط"، (انواع الاطوفة و احكامها، فصل في مسائل شتي)، ص١٦٧.
- ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف القدوم، ج٣، ص٥٨٣.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٢٦.

کے بعد سعی نہ ہوتو اِضطباع بھی نہیں۔<sup>(1)</sup> (منسک)

میں نے بعض مطوف کو دیکھا کہ مخباج کو وفت احرام سے ہدایت کرتے ہیں کہ اِضطباع کیے رہیں، یہاں تک کہ نماز احرام میں اِضطباع کیے ہوئے تھے حالا نکہ نماز میں مونٹر ھا کھلا رہنا مکروہ ہے۔

مسکلہ10: طواف کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ الی باتوں سے پر ہیزر کھے جنھیں شرعِ مطہر پہند نہیں کرتی۔ امر داور عور توں کی طرف بُری نگاہ نہ کرے ،کسی میں اگر پچھ عیب ہویا وہ خراب حالت میں ہو تو نظرِ حقارت سے اُسے نہ دیکھے بلکہ اُسے بھی نظرِ حقارت سے نہ دیکھے، جواپنی نا دانی کے سبب ارکان ٹھیک ادا نہیں کرتا بلکہ ایسے کونہایت نرمی کے ساتھ سمجھا دے۔

#### (نماز طواف)

(۱۲) طواف کے بعد مقام اہراهیم میں آگرآیہ کریمہ ﴿وَاتَّخِدُوا مِنُ مَّقَامِ اِبُواهِیُمَ مُصَلَّی ﷺ (۱۲) طواف کے بعد مقام اہراهیم میں آگرآیہ کریمہ ﴿وَاتَّخِدُوا مِنُ مَّقَامِ اِبُواهِیُمَ مُصَلَّی ﷺ (۱۲) طواف پڑھے اور یہ نماز واجب ہے پہلی میں قُسلُ اُله وَالله الله پڑھے بشرطیکہ وقت کراہت مثلاً طلوع میں ہے:
سے بلندی آفاب تک یا دو پہر یا نماز عصر کے بعد غروب تک نہ ہو، ورنہ وقت کراہت نکل جانے پر پڑھے۔ حدیث میں ہے:
''جومقام ابراہیم کے پیچھے دور کعتیں پڑھے، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں محشور ہوگا۔'' (3) یہ رکعتیں پڑھ کر دعا مائلے۔ یہاں حدیث میں ایک دعا ارشاد ہوئی، جس کے فائدوں کی عظمت اس کا لکھنا ہی حابتی ہے۔

اَللَّهُمَّ اِنَّکَ تَعُلَمُ سِرِّیُ وَعَلانِیَتِیُ فَاقُبَلُ مَعُذِرَتِیُ وَتَعُلَمُ حَاجَتِیُ فَاعُطِنِیُ سُوُٰلِیُ وَتَعُلَمُ مَا فِیُ نَفُسِیُ فَاغُفِرُلِیُ ذُنُوْبِیُ اَللَّهُمَّ اِنِّیُ اَسُأَلُکَ اِیُمَانًا یُّبَاشِرُ قَلْبِیُ وَیَقِیْنًا صَادِقاً حَتَّی اَعُلَمَ اَنَّهُ لَا یُصِیْبُنِیُ اِلَّا مَا کَتَبُتَ لِیُ وَرِضِّی مِّنَ الْمَعِیْشَةِ بِمَا قَسَمُتَ لِیُ یَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِیْنَ . (4)

المسلك المتقسط"، (فصل في صفة الشروع في الطواف)، ص١٢٩.

<sup>🗗 .....</sup> ۱ ، البقره: ۲۰. ترجمه: اورمقام ابراهیم سے نماز کی جگه بناؤ۔

<sup>......</sup> 

❹ .....اےاللہ(عزدجل)! نو میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، تو میری معذرت کوقبول کراور تو میری حاجت کو جانتا ہے، میراسوال مجھ کوعطا کر اور جو پچھ میرےنفس میں ہے تو اسے جانتا ہے تو میرے گنا ہوں کو بخش دے۔اےاللہ(عزدجل)! میں تجھے ہے اُس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے قلب میں سرایت کر جائے اور یقین صادق مانگتا ہوں تا کہ میں جان لوں کہ مجھے وہی پہنچے گا جو تو نے میرے لیے لکھا ہے اور جو پچھے تو نے میری قسمت میں کیا ہے اُس پر راضی رہوں ،اےسب مہر با نوں سے زیادہ مہر بان!۔۱۲

ثكال لول كا، برتا جرت برُه كراس كى تجارت ركهول كا، ونيا ناچار ومجبوراً س كے پاس آئى گى اگرچه وه اُئے نہ چاہے۔'' (1)
اس مقام پر بعض اور دعا ئيں فذكور بيں مثلاً اَللَّهُمَّ إِنَّ هَلْذَا بَلَدُكَ الْحَوَامُ وَ مَسْجِدُكَ الْحَوَامُ وَ بَيْتُكَ الْحَوَامُ وَ اَبُنُ عَبُدِكَ وَابُنُ اَمَتِكَ اَتَيْتُكَ بِذُنُوبٍ كَثِيْرَةٍ وَّخَطَايَا جُمَّةٍ وَّ اَعْمَالٍ سَيِّنَةٍ وَهَلَا مَقَامُ الْعَائِذِ اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ . (2)

هم كا اللَّه وَ اللَّه مَا فِنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ . (2)

هم كا الله من اللَّه مَا فِنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ . (2)

حدیث میں ہے،اللہ عزوجل فرما تاہے:''جو بید عاکرے گامیں اس کی خطا بخش دوں گا ،غم دورکروں گا ،محتاجی اُس سے

مسئله ۱۱: اگر بھیڑ کی وجہ ہے مقامِ ابراہیم میں نماز نہ پڑھ سکے تو مسجد شریف میں کسی اور جگہ پڑھ لے اور مسجد الحرام کے علاوہ کہیں اور پڑھی جب بھی ہوجائے گی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ کا: مقام ابراہیم کے بعداس نماز کے لیے سب سے افضل کعبہ معظمہ کے اندر پڑھناہے پھر حطیم میں میزابِ رحمت کے بنچے اس کے بعد حطیم میں کسی اور جگہ پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ میں پھر مسجد الحرام میں کسی جگہ پھر حرم مکنہ کے اندر جہاں بھی ہو۔ <sup>(4)</sup> (لباب)

مسکلہ ۱۸: سنت بیہ کہ وقت کراہت نہ ہوتو طواف کے بعد فوراً نماز پڑھے، چیمیں فاصلہ نہ ہواورا گرنہ پڑھی تو عمر بحرمیں جب پڑھے گا،ادا ہی ہے قضانہیں مگر بُرا کیا کہ سنت فوت ہوئی۔ (<sup>5)</sup> (منسک) عمر بحرمیں جب پڑھے گا،ادا ہی ہے قضانہیں مگر بُرا کیا کہ سنت فوت ہوئی۔ (<sup>6)</sup> (منسک) مسکلہ 19: فرض نماز ان رکعتوں کے قائم مقام نہیں ہوسکتی۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

### (ملتزم سے لپٹنا)

(١٤) نماز و دعاے فارغ ہو کرملتزم کے پاس جائے اور قریب ججراُس سے لیٹے اور اپناسینداور پیٹ اور بھی دہنا

● .....اےاللہ(عزوجل)! میہ تیراعزت والاشہرہاور تیریعزّت والی معجدہاور تیراعزّت والا گھرہاور میں تیرابندہ ہوں اور تیرے بندہ اور تیری باندی کا بیٹا ہوں بہت سے گنا ہوں اور بڑی خطاؤں اور بُرےاعمال کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ ما نگنے والے کی بیجگہہے۔اےاللہ(عزوجل)! تو ہمیں عافیت دےاور ہم سے معاف کراور ہم کو بخش دے، بیشک تو بڑا بخشنے والامہر بان ہے۔۱۲

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس، في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٢٦.

107 ..... "لباب المناسك" للسندى، ص ١٥٦.

المسلك المتقسط"، (فصل في ركعتي الطواف)، ص٥٥٠.

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٢٦.

Presented by: https://jafrilibrary.com/

<sup>•</sup> المسلك المتقسط"، ص١٣٨. "تاريخ دمشق"لابن عساكر، ج٧، ص٤٣١. "الفتاوى الرضوية"، ج١٠، ص٤١٠.

رخسارہ اور بھی بایاں اور بھی رخسارا اس پرر کھے اور دونوں ہاتھ سر سے او نچے کر کے دیوار پر پھیلائے یا دا ہنا ہاتھ درواز ہ کعبہ اور بایاں حجرِ اسود کی طرف پھیلائے ، یہاں کی دعابیہ ہے:

يَا وَاجِدُ يَا مَاجِدُ لَا تُزِلُ عَنِّي نِعُمَةً ٱنْعَمْتَهَا عَلَى . (1)

حدیث میں فرمایا: ''جب میں چاہتا ہوں جبریل کو دیکھتا ہوں کہ مُلٹزَ م سے لیٹے ہوئے بید دعا کر رہے ہیں۔'' <sup>(2)</sup> نہایت خضوع وخشوع وعاجزی وانکسار کے ساتھ دعا کرےاور درود شریف بھی پڑھے اوراس مقام کی ایک دعا بی بھی ہے:

اللهِىُ وَقَفُتُ بِبَابِكَ وَالْتَزَمُتُ بِاَعْتَابِكَ اَرُجُو رَحُمَتَكَ وَانْحُسٰى عِقَابَكَ اَللَّهُمَّ حَرِّمُ شَعُرِىُ وَجَسَدِىُ عَلَى النَّارِ اَللَّهُمَّ كَمَا صُنُتَ وَجُهِىُ عَنِ السُّجُودِ لِغَيْرِكَ فَصُنُ وَجُهِىُ عَنُ مَسُأَلَةِ غَيْرِكَ اَللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقُ رِقَابَنَا وَرِقَابَ ابْآئِنَا وَاُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ

يَا كَرِيُمُ يَا غَفَّارُ يَا عَزِيُزُ يَا جَبَّارُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنُتَ السَّمِيعُ الْعَلِيُمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنُتَ السَّمِيعُ الْعَلِيُمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنُتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الْعَتِيُقِ اَعْتِقُ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ وَاَعِذُنَا مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمُ وَاكْفِنَا كُلَّ اللَّهُمَّ النَّهُمَّ النَّهُمُّ اجْعَلْنَا مِنُ اكْرَمٍ وَفُدِكَ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ اللَّهُمَّ الْجَعَلْنَا مِنُ اكْرَمٍ وَفُدِكَ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الْحَمْدُ وَعَلَيْكَ وَاللَّهُمَّ الْحَمْدُ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الْحَمْدُ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الْحَمْدُ وَاللَّهُمُ الْحَمْدُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعَالُولُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْحَمْدُ وَاللَّهُمُ الْمُعُمَّلُولُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اے کریم! اے بخشنے والے! اے غالب! اے جبار! اے رب! تو ہم سے قبول کر، بیشک توسننے والا ، جانئے والا ہے اور ہاری توبہ قبول کر بیشک توسننے والا ، جانئے والا ہے اور ہاری توبہ قبول کر نے والا مہر بان ہے۔ اے اللہ (عزوجل)! اے اس آزادگھر کے مالک! ہماری گردنوں کو جہم سے آزاد کر اور شیطان مردُ ود سے ہم کو پناہ دے اور ہر بُر ائی ہے ہماری کفایت کر اور جو کچھ تونے دیا اُس پر قانع کر اور جو دیا اس میں برکت دے اور اپنا عزت والے وفد میں ہم کو کہا ہ دے اور ہر بُر ائی ہے ہماری کفایت کر اور جو کہا ہوں یا اور اُس کی آل و کردے ، الہی! تیرے ہی لیے جمہ ہے تیری نعمتوں پر اور افضل دُرود انبیا کے سردار پر اور تیرے تمام رسولوں اور برگزیدہ لوگوں پر اور اُن کی آل و اصحاب اور تیرے اولیاء پر ۔ ۱۲

۱۲-۱۱ نونے مجھے جونعت دی،اس کو مجھے حالی نہ کر۔۱۲

۷٤٢..... "الفتاوى الرضوية"، ج٠١، ص٧٤٢.

<sup>● ……</sup>اللی! میں تیرے درواز ہ پر کھڑا ہوں اور تیرے آستانہ سے چیٹا ہوں تیری رحمت کا امیدوار اور تیرے عذاب سے ڈرنے والا ، اے اللہ (عزوجل)! جس طرح تونے میرے چیرہ کواپنے غیر کے لیے بحدہ کرنے سے محفوظ رکھا ای امیرے بال اورجہم کوجہم پرحرام کردے ،اے اللہ (عزوجل)! جس طرح تونے میرے چیرہ کواپنے غیر کے لیے بحدہ کرنے سے محفوظ رکھا ای طرح اس سے محفوظ رکھ کہ تیرے غیر سے سوال کروں ،اے اللہ (عزوجل)! اے اس آزاد گھرکے مالک! تو ہماری گردنوں کواور ہمارے باپ ، دادا اور ہماری ماؤں کی گردنوں کو جہم ہے آزاد کردے۔

**مسکلہ ۲۰**: مکتزم کے پاس نمازِ طواف کے بعد آنا اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہے اور جس کے بعد سعی نہ ہو اس میں نماز سے پہلے مُلتَزَم سے لیٹے پھرمقامِ ابراہیم کے پاس جاکر د گورکعت نماز پڑھے۔<sup>(1)</sup> (منک)

### (زُم زُم کی حاضری)

(۱۸) پھرزم زم پر آؤاور ہوسکے تو خود ایک ڈول تھینچو، ورنہ بھرنے والوں سے لے لواور کعبہ کومونھ کر کے تین سانسوں میں پیٹ بھرکر جتنا پیاجائے کھڑے ہوکر پیو، ہربار بیسم اللہ سے شروع کرواور آئے حمّدُ لِلّٰهِ پرختم اور ہربار کعبہ معظمہ کی طرف نگاہ اُٹھا کر دیکھانو، باقی بدن پر ڈال لو یا مونھ اور سراور بدن پر اس سے سے کرلواور پینے وقت دعا کرو کہ قبول ہے۔ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ بلم فرماتے ہیں:'' زم زم جس مرادسے پیاجائے اُسی کے لیے ہے۔'' (2) اس وقت کی دعا ہے: رسول اللہ سلی اللہ مَّ اِنِّی اَسُالُکَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّ دِزُقًا وَّ اسِعًا وَّ عَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَشِفَاءً مِّنُ کُلِّ دَآءِ . (3)

یا وہی دعائے جامع پڑھواور حاضری مکہ معظمہ تک تو بار ہا پینا نصیب ہوگا، کبھی قیامت کی پیاس سے بیچنے کو پیو، کبھی عذاب قبر سے محفوظی کو، کبھی محبتِ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھنے کو، کبھی وسعتِ رزق، کبھی شفائے امراض، کبھی حصولِ علم وغیر ہا خاص خاص مُر ادوں کے لیے پیو۔

(۱۹) وہاں جب پیو پیٹ بھر کر پیو۔ حدیث میں ہے:''ہم میں اور منافقوں میں بیفرق ہے کہ وہ زمزم کو کھ بھر نہیں پیتے۔'' <sup>(4)</sup>

(٢٠) عاوزمزم كاندرنظر بهى كروكه بحكم حديث دافع نفاق ب\_\_(5)

# (صَفَا و مروه کی سَعی)

(۲۱) اب اگر کوئی عذر تکان وغیرہ کا نہ ہو تو ابھی، ورنہ آرام لے کرصفا مروہ میں سعی کے لیے پھر جحرِ اسود کے پاس آؤ اوراسی طرح تکبیر وغیرہ کہہ کرچوموا ورنہ ہوسکے تو اس کی طرف موٹھ کر کے اَللّٰہُ اَکْبَسُرُ وَ لَاۤ اِللّٰہُ وَالْمَحَمُدُ لِلّٰہِ اور

المسلك المتقسط"، (فصل في صفة الشروع في الطواف)، ص١٣٨.

۳۰۰۰ سنن ابن ماحة"، كتاب الناسك، باب الشرب من زم زم، الحديث: ۳۰٦۲، ص٢٦٦٢.

۱۲.... اے اللہ (عزوجل)! میں تجھ سے علم نافع اور کشادہ رزق اور عمل مقبول اور ہر بیاری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ ۱۲

۳۰۰۰ "سنن ابن ماجه"، كتاب المناسك ،باب الشرب من زمزم ، الحديث: ۳۰٦۱ ، ۳۲٦٢.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، ج٠١، ص٧٤٢.

درود پڑھتے ہوئے فوراً **باب صفا**ہے جانب صفار وانہ ہو، درواز ہُ مسجد سے بایاں پاؤں پہلے نکالواور دہنا پہلے جوتے میں ڈالواور

بدادب ہرمسجد سے آتے ہوئے ہمیشہ لمحوظ رکھوا وروہی دعا پڑھو، جومسجد سے نکلتے وقت پڑھنے کے لیے مذکور ہو چکی ہے۔

مسئلما ا: بغیرعذراس وقت سعی نه کرنا مکروه ہے کہ خلاف سنت ہے۔

مسئلہ ۲۲: جب طواف کے بعد سعی کرنی ہو تو واپس آ کر جمرِ اسود کا استلام کر کے سعی کو جائے اور سعی نہ کرنی ہو تو استلام کی ضرورت نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳: سعی کے لیے بابِ صفاہے جانامتحب ہے اور یہی آسان بھی ہے اورا گرکسی دوسرے دروازہ سے جائے گاجب بھی سعی ادا ہوجائے گی۔

(۲۲) ذکرودرود میں مشغول صفا کی سیڑھیوں پراتنا چڑھو کہ کعبۂ معظمہ نظرآ ئے اور بیہ بات یہاں پہلی ہی سیڑھی پر چڑھنے سے حاصل ہے بعنی اگر مکان اور دیواریں درمیان میں نہ ہونیں تو کعبۂ معظمہ یہاں سے نظرآ تا،اس سے اوپر چڑھنے کی حاجت نہیں بلکہ مذہبِ اہلِ سنت وجماعت کے خلاف اور بد مذہبوں اور جا ہلوں کافعل ہے کہ بالکل اوپر کی سیڑھی تک چڑھ جاتے ہیں اور سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے یہ پڑھو:

اَبُدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ \* فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِعُتَمَرَ فَكَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنُ يَطَّوَّفَ بِهِمَا طُ وَمَنُ تَطَوَّعَ خَيُراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ٥﴾ (2)

پھرکعبہ معظمہ کی طرف مونھ کر کے دونوں ہاتھ مونڈھوں تک دعا کی طرح تھیلے ہوئے اُٹھاؤاوراتنی دیر تک ٹھہر وجتنی دیر میں مفصل کی کوئی سورت یا سورۂ بقرہ کی پچپیں آیتوں کی تلاوت کی جائے اور شبیح وہلیل وتکبیر و درود پڑھواورا پنے لیے اورا پنے دوستوں اور دیگرمسلمانوں کے لیے دعا کروکہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہاں بھی دعائے جامع پڑھواور بیہ پڑھو:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِللّٰهَ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمُدُ اَلْهُ مَكْبَرُ اللّٰهُ عَلَى مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مَا اَلْهَمَنَا اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مَا اَلْهَمَنَا اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَنَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهُ تَدِى لَوُ لَا هَدَنَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلُكُ وَلَـهُ الْحَمُدُ يُحْيِيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيَّ لَا يَمُوتُ اَنْ هَذَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلُكُ وَلَـهُ الْحَمُدُ يُحْيِيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيَّ لَا يَمُوتُ

١٠٠٠٠ "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس، في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٢٦.

بِيَدِهِ الْخَيُرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٌ قَدِيْرٌ لَآ اِلهُ اللهُ وَحُدَهُ صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَاعَزَّ جُنُدَهُ وَهَزَمَ

عمره کیااس پران کے طواف میں گناہ نہیں اور جو مخص نیک کام کرے تو بیٹک اللہ (عزوجل) بدلہ دینے والا، جانے والا ہے۔'' ۱۲

<sup>•</sup> اس میں اس سے شروع کرتا ہوں جس کواللہ(عزوجل) نے پہلے ذکر کیا۔'' بے شک صفاومروہ اللہ(عزوجل) کی نشانیوں سے ہیں جس نے جج یا

الْآحُزَابَ وَحُدَهُ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ وَلَا نَعُبُدُ اِلَّا إِيَّا هُ مُخُلِصِينَ لَـهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

فَسُبُحْنَ اللَّهِ حِيُنَ تُمُسُونَ وَحِيُنَ تُصُبِحُونَ وَلَهُ الْحَمُدُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَعَشِيًّا وَّحِيُنَ تُظُهِرُونَ ۚ يُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخُرَجُونَ اَللَّهُمَّ كَمَا هَدَيُتَنِيُ لِلْإِسُلَامِ اَسُأَلُكَ اَنُ لَّا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَوَقَّانِيُ وَانَا مُسُلِمٌ سُبُحْنَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَآ

اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْمَغَظِيُمِ. اَللَّهُ وَسَلَّمَ وَتَوَقَّنِيُ عَلَى سُنَّةِ نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَقَّنِيُ عَلَى مِلَّتِهِ وَاَعِذُنِيُ مِنُ

مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ اللَّهُمَّ اجُعَلْنَا مِمَّنُ يُّحِبُّكَ وَيُحِبُّ رَسُولُكَ واَنْبِيَّآ ثَكَ وَمَلْئِكَتَكَ وَعِبَادَكَ الصَّلِحِيُنَ اَللَّهُمَّ يَسِّرُلِىَ الْيُسُرِى وَجَنِبُنِى الْعُسُرِى اَللَّهُمَّ اَحُينِىُ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَتَوَقَّنِى مُسُلِمًا وَالْحِقُنِى بِالصَّالِحِيُنَ وَاجُعَلْنِى مِنُ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ وَاغْفِرُلِى خَطِيئَتِى يَوُمَ الدِّيُنِ اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسُمَّلُكَ إِيُمَانًا كَامِلاً وَقَلْبًا خَاشِعًا وَنَسُمَّلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَدِيْنًا قَيِّمًا

وَّنَسُمَلُکَ الْعَفُوَ وَالْعَافِيَةَ مِنُ کُلِّ بَلِيَّةٍ وَّنَسُئَلُکَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسُئَلُکَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسُئَلُکَ الشُّکُرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَنَسُئَلُکَ الْعِنَى عَنِ النَّاسِ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِکُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِهِ وَصحُبِهِ عَدَدَ خَلُقِکَ وَرِضَا نَفُسِکَ وَزِنَةَ عَرُشِکَ وَمِدَادَ کَلِمَاتِکَ کُلَّمَا ذَکَرَکَ الذَّاکِرُونَ وَغَفَلَ عَنُ

ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ . (1)

کہ اس نے ہم کوالہام کیا، حمہ ہے اللہ (عزوجل) کے لیے جس نے ہم کواس کی ہدایت کی اورا گراللہ (عزوجل) ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔
اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبود نہیں، جواکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے مُلک ہے اوراس کے لیے حمہ ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے
اوروہ خود زندہ ہے مرتانہیں، اُسی کے ہاتھ میں خیر ہے اوروہ ہر شے پر قادر ہے۔اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبود نہیں جواکیلا ہے، اس نے اپناوعدہ
سچاکیا اپنے بندہ کی مدد کی اور اپنے لشکر کوغالب کیا اور کا فروں کی جماعتوں کو تنہا اس نے فکست دی۔اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبود نہیں ہم اس کی
عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اگر چہ کا فر گراما نیں۔

اللہ (عزوجل) کے لیے کہ اس نے ہم کو ہدایت کی ،حد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے کہ اس نے ہم کو دیا ،حد ہے اللہ (عزوجل) کے لیے

اللہ(عزوجل) کی پاکی ہے شام وسیح اوراس کے لیے جمہ ہے آسانوں اور زمین میں اور تیسر سے پہر کواور ظہر کے وقت، وہ زندہ کومر دہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کواس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اوراس طرح تم نکالے جاؤگے، البی! تونے جس طرح جمیحے اسلام کی طرف ہدایت کی ، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اسے مجھ سے جُد انہ کرنا یہاں تک کہ مجھے اسلام پر موت دے، اللہ (عزوجل) کے لیے پاکی ہے اور اللہ (عزوجل) کے لیے جمہ ہے اور اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبود نہیں اور اللہ (عزوجل) بہت بڑا ہے، اور گناہ سے پھرنا اور نیکی کی طاقت نہیں مگر اللہ (عزوجل) کی مدد سے جو برتر و برزرگ ہے۔ اللی! تو مجھ کوا ہے نبی مجموسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھا وران کی ملت پر وفات دے اور فتنہ کی مگر ایموں سے بچاء اللی ! تو مجھ کوان لوگوں =

Presented by: https://jafrilibrary.com/

دعامیں ہتھیلیاں آسان کی طرف ہوں، نہاس طرح جیسا بعض جاہل ہتھیلیاں کعبہ معظمہ کی طرف کرتے ہیں اورا کثر مطوف ہاتھ کا نوں تک اُٹھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، یو ہیں تین بار کرتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے بلکہ ایک بار دعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے اور جب تک دعامائے اُٹھائے رہے، جب ختم ہوجائے ہاتھ چھوڑ دے پھرسعی کی نیت کرے،اس کی نیت یوں ہے: اَٹھائے اُٹھائے رہے، جب ختم ہوجائے ہاتھ چھوڑ دے پھرسعی کی نیت کرے،اس کی نیت یوں ہے: اَٹھائے ہُنی اَٹھائے اُٹھائے اُٹھائے اُٹھائے ہیں کہ وَ تَقَبَّلُهُ مِنِینُ .

(۲۳) کچرصفا ہے اُتر کرمروہ کو چلے ذکر و درود برابر جاری رکھے، جب پہلامیل آئے (اور بیصفا سے تھوڑ ہے ہی فاصلہ پر ہے کہ بائیں ہاتھ کوسبزرنگ کامیل مسجد شریف کی دیوار سے متصل ہے ) یہاں سے مرد دوڑ ناشروع کریں ( مگر نہ حد سے میں کسے کہ میں میں سے سر سے میں میں میں میں کا سے کا سے کی سے سے میں میں میں کہ سے میں اور میں کریں اور میں سے

زائد، نیکسی کوایذادیتے) یہاں تک کہ دوسرے مبزمیل سے نکل جائیں۔ یہاں کی دعابیہ ہے: مراکد منہ کا میں کا میں میں دیر کی میں میں کا میں کا میں کی روز کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَتَجَاوَزُ عَمَّا تَعُلَمُ ﴿ وَتَعُلَمُ مَا لَا نَعُلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْاَعَزُ الْاَكُومُ ﴿ اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُ حَجَّا مَّبُرُورًا وَسَعُيًا مَّشُكُورًا وَذَنْبًامًّ غُفُورًا اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِى وَلِوَالِدَى وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا مُجِيبَ حَجًّا مَّبُرُورًا وَسَعُيًا مَّشَكُورًا وَذَنْبًامًّ غُفُورًا اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِى وَلِوَالِدَى وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا مُجِيبَ اللَّهُمَ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا اتِنَا فِي اللَّهُمَ الْعَلِيمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا اتِنَا فِي اللَّهُ مِنَا إِنَّكَ آنُتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا اتِنَا فِي

اللَّهُ نُيَا حَسَنَةً وَّفِى الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (1) (٢٣) دوسرے میل سے نکل کرآ ہتہ ہولوا وربیدعا بار بار پڑھتے ہوئے کا اِللَّه اِللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیُکَ لَـهُ

كَ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيِیُ وَيُمِیْتُ وَهُوَ حَیٌّ لَا یَمُوُتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَیْیُ قَدِیْرٌ . مروه تک پہنچو یہاں پہلی سیڑھی پر چڑھنے بلکہاس کے قریب زمین پر کھڑے ہونے سے مروہ پر چڑھنا ہو گیالہذا بالکل دیوار سے متصل نہ ہوجائے کہ بیجا ہلوں کا طریقہ ہے یہاں بھی اگر چہ ممارتیں بن جانے سے کعبہ نظرنہیں آتا مگر کعبہ کی طرف موٹھ کر کے جیسا صفا پر

= میں کر جو بچھ سے محبت رکھتے ہیں اور تیرے رسول وا نبیاء وملائکہ اور نیک بندوں سے محبت رکھتے ہیں۔الہی! میرے لیے آسانی میسر کر اور مجھے تختی ہے بچا، الہی! اپنے رسول محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر مجھ کو زندہ رکھا ور مسلمان ماراور نیکوں کے ساتھ ملا اور جنت انتیم کا وارث کر اور قیامت کے دن میری خطا بخش دے۔الہی! تجھے سے ایمان کامل اور قلب خاشع کا ہم سوال کرتے ہیں اور ہم تجھے سے علم نافع اور یقینِ صادق اور دینِ مستقیم کا سوال کرتے ہیں اور ہر بلا

سے عفووعا فیت کا سوال کرتے ہیں اور پوری عافیت اور عافیت کی ہمیشکی اور عافیت پرشکر کا سوال کرتے ہیں اور آ دمیوں سے بے نیازی کا سوال کرتے ہیں۔ الٰہی! تو درود وسلام و برکت نازل کر ہمارے سر دار محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل واصحاب پر بفتد رشار تیری کا فار تیری رضا اور ہموزن تیرے عرش کے اور بفتد رِدرازی تیرے کلمات کے جب تک ذکر کرنے والے تیراذ کر کرتے رہیں اور جب تک غافل تیرے ذکر سے غافل رہیں۔۱۲

اور جدرِ دراری میرے ممات ہے جب تک د سررے والے میراد سرسے دیں اور جب تک عاص میرے دسرے عاص رہیں۔!ا • ۔۔۔۔۔اے پروردگار! بخش اور رحم کراور درگز رکراً س سے جسے تو جانتا ہے اور تو ا سے جانتا ہے جسے ہم نہیں جانتے ، بیشک تو عزت وکرم والا ہے۔ اے اللہ (عز وجل)! تو اسے حج مبر ورکر اور سعی مشکور کر اور گنا ہ بخش ، اے اللہ (عز وجل)! مجھے کو اور میرے والدین اور جمیع مونین ومومنا ت کو

Presented by: https://jafrilibrary.com/

ہے ہمدر کروں) ہو ہے ہی ہرور رہور ک کور رہور کا ہ ک ہے ہمدر کروں) ہم کا دور پیرے دوسیری ہور کی کوسی و کا کہ بیشک بخش دے، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے! اے رب! تو ہم سے قبول کر، بیشک توسینے والا، جانے والا ہے اور ہماری تو بہ قبول کر، بیشک تو تو بہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔اے رب! تو ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہم کوعذا ب جہنم سے بچا۔ ۱۲ كيا تفاتنيج وتكبير وحمد وثناو درودودُ عايبها ل بهى كروبيايك پھيرا ہوا۔

(۲۵) پھر یہاں سے صفا کوذکرودُروداوردعا ئیں پڑھتے ہوئے جاؤ، جب سبزمیل کے پاس پہنچواُسی طرح دوڑواور

دونوں میلوں سے گزر کرآ ہتہ ہولو پھرآ ؤ پھر جاؤیہاں تک کہ ساتواں پھیرا مروہ پرختم ہواور ہر پھیرے میں اُسی طرح کرواِس کا

نام سعی ہے۔ دونوں میلوں کے درمیان اگر دوڑ کرنہ چلایا صفاسے مروہ تک دوڑ کر گیا تو برا کیا کہ سنت ترک ہوئی ، مگرة م یا صدقہ

واجب نہیں اور سعی میں اِضطباع نہیں۔اگر ہجوم کی وجہ سے میلین کے درمیان دوڑنے سے عاجز ہے تو پچھٹہر جائے کہ بھیڑ کم ہو جائے اور دوڑنے کا موقع مل جائے اوراگر پچھٹم رنے سے ہجوم کم نہ ہوگا تو دوڑنے والوں کی طرح چلے اورا گرکسی عذر کی وجہ سے

بات اور روسوار ہوکرسعی کرتا ہے تو اس درمیان میں جانو رکوتیز چلائے مگراس کا خیال رہے کہ کسی کوایذ انہ ہو کہ بیررام ہے۔ جانور پرسوار ہوکرسعی کرتا ہے تو اس درمیان میں جانو رکوتیز چلائے مگراس کا خیال رہے کہ کسی کوایذ انہ ہو کہ بیررام ہے۔

مسئلہ ۲۲: اگر مروہ سے سعی شروع کی تو پہلا پھیرا کہ مروہ سے صفا کو ہوا شار نہ کیا جائے گا،اب کہ صفا سے مروہ کو جائے گابیہ پہلا پھیرا ہوا۔<sup>(1)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسکلہ**۲۵:** جو شخص احرام سے پہلے بیہوش ہو گیا ہے اور اُس کے ساتھیوں نے اس کی طرف سے احرام باندھا ہے تو اُس کی طرف سے اُس کے ساتھی نیابۂ سعی کر سکتے ہیں۔<sup>(2)</sup> (منسک)

مسکلہ ۲۷: سعی کے لیے شرط رہے کہ پورے طواف یا طواف کے اکثر حصہ کے بعد ہو، لہٰذاا گرطواف سے پہلے یا

طواف کے تین پھیرے کے بعد سعی کی تو نہ ہوئی اور سعی کے قبل احرام ہونا بھی شرط ہے،خواہ حج کا احرام ہویا عمرہ کا ،احرام سے قبل سعی نہیں ہوسکتی اور حج کی سعی اگر و قوف عرفہ کے قبل کرے تو وقت ِسعی میں بھی احرام ہونا شرط ہےاور وقوف عرفہ کے بعد ہو تو

سنت بیہ ہے کہ احرام کھول چکا ہوا ورعمرہ کی سعی میں احرام واجب ہے بعنی اگر طواف کے بعد سرمونڈ الیا پھر سعی کی توسعی ہوگئی مگر چونکہ واجب ترک ہواللہٰدا دَم واجب ہے۔<sup>(3)</sup> (لباب)

مسئلہ 12: سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ،حیض والی عورت اور جُنب بھی سعی کرسکتا ہے۔(4) (عالمگیری) مسئلہ 17: سعی میں پیدل چلنا واجب ہے جب کہ عذر نہ ہو، للہذا اگر سواری یا ڈولی وغیرہ پرسعی کی یا یاؤں سے نہ چلا

بلکہ گھٹتا ہوا گیا تو حالت ِعذر میں معاف ہے اور بغیر عذراییا کیا تو دَم واجب ہے۔ <sup>(5)</sup> (لباب)

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٢٧.

◘ ..... "المسلك المتقسط"، (باب سعى بين صفا و المروة، فصل في شرائط صحه السعى)، ص١٧٤.

3 ..... "لباب المناسك"، ص١٧٤.

◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٢٧.

€ ..... "لباب المناسك"، (باب سعى بين صفا و المروة، فصل في واحباته)، ص١٧٨.

Presented by: https://jafrilibrary.com/

مسکلہ**۲۹**: سعی میں سترِعورت سنت ہے یعنی اگر چہ ستر کا چھپا نا فرض ہے مگراس حالت میں فرض کے علاوہ سُنت بھی ہے کہ اگر ستر کھلا رہا تو اس کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں مگرا یک گناہ فرض کے ترک کا ہوا، دوسرا ترک ِ سنت کا۔ <sup>(1)</sup> (منک)

### (ایک ضروری نصیحت)

بعض عورتوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ نہا یہ ہے سی کرتی ہیں کہ اُن کی کلا ئیاں اور گلا گھلا رہتا ہے اور سے
خیال نہیں کہ مکہ معظمہ میں معصیت کرنا نہایت خت بات ہے کہ یہاں جس طرح ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے۔ یو ہیں ایک گناہ
لاکھ گناہ کے برابر بلکہ یہاں تو یہاں کعبہ معظمہ کے سامنے بھی وہ اس حالت ہے۔ وہتی ہیں بلکہ اس حالت میں طواف کرتے دیکھا،
حالانکہ طواف میں ستر کا چھپاناعلاوہ اُسی فرض دائی کے واجب بھی ہے تو ایک فرض دوسرے واجب کے ترک سے دو گناہ کیے۔
وہ بھی کہاں ہیں اللہ کے سامنے اور خاص طواف کی حالت میں بلکہ بعض عورتیں طواف کرنے میں خصوصاً جمِر اسود کو
بوسہ دینے میں مردوں میں گھس جاتی ہیں اور اُن کا بدن مردوں کے بدن سے میں ہوتا رہتا ہے مگر ان کو اس کی کچھ پر وانہیں
حالانکہ طواف یا بوستہ جِر اسود وغیر بھا تو اب کے لیا جاتا ہے مگر وہ عورتیں تو اب کے بدلے گناہ مول لیتی ہیں لہذا ان امور کی
طرف ججاج کو خصوصیت کیسا تھ توجہ کرنی چا ہے اور ان کے ساتھ جوعورتیں ہوں اُنھیں بتا کیدا کی حرکات سے منع کرنا چا ہے۔
مسکلہ جسما: مستحب ہیہ کہ باوضوسی کرے اور کپڑ ابھی پاک ہواور بدن بھی ہرتم کی نجاست سے پاک ہواور سعی
مسکلہ جسما: مستحب ہیہ کہ باوضوسی کرے اور کپڑ ابھی پاک ہواور بدن بھی ہرتم کی نجاست سے پاک ہواور سعی

مسئلہا سا: مکروہ وقت نہ ہو توسعی کے بعد دور کعت نماز مسجد شریف میں جاکر پڑھنا بہتر ہے۔ <sup>(2)</sup> (درمختار) امام احمد وابن ماجہ وابن حبان ،مطلب بن ابی و داعہ سے راوی ، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب سعی سے فارغ ہوئے تو حجر کے سامنے تشریف لاکر حاشیہ مطاف میں دور کعت نماز پڑھی۔ <sup>(3)</sup>

مسکلہ ۱۳۲۲: سعی کے ساتوں پھیرے پے در پے کرے، اگر متفرق طور پر کیے تو اعادہ کرے اور اب سے سات پھیرے کرے کہ پے در پے نہ ہونے سے سنت ترک ہوگئ، ہاں اگر سعی کرتے میں جماعت قائم ہوئی یا جنازہ آیا تو سعی چھوڑ کر نماز میں مشغول ہو، بعد نماز جہاں سے چھوڑی تھی و ہیں سے پوری کر لے۔(۵) (عالمگیری)

<sup>● ..... &</sup>quot;المسلك المتقسط"، (باب سعى بين صفا و المروة، فصل في سننه)، ص١٧٩.

الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص٥٨٩.

<sup>3 ..... &</sup>quot;المسند" للإمام احمد، الحديث: ٢٧٣١٣، ج ١ ، ٢٥٥.

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٢٧.

مسئلہ ۱۳۳۳: سعی کی حالت میں فضول و برکار ہاتیں سخت نازیبا ہیں کہ بیرتو ویسے بھی نہ چاہیے نہ کہ اس وقت کہ عبادت میں مشغول ہو، واضح ہو کہ عمرہ صرف انہیں افعال طواف وسعی کا نام ہے۔قران وتمتع والے کے لیے یہی عمرہ ہو گیا اور إفرادوالے کے لیے بیطواف طواف قدوم یعنی حاضری دربار کا مجرا۔

مسئلہ ۱۳۳۴: مج کرنے والا مکہ میں جانے سے پہلے عرفات میں پہنچا تو طواف قند وم ساقط ہو گیا مگر بُرا کیا کہ سنت فوت ہوئی اور دَم وغیرہ واجب نہیں۔<sup>(1)</sup> (جو ہرہ،ردالمحتار)

(٢٦) قارن يعنى جس نے قران كيا ہے اس كے بعد طواف قدوم كى نيت سے ايك طواف وسعى اور بجالائے۔

(۲۷) قارِن اورمُفرِ دیعنی جس نے صرف حج کا احرام باندھاتھا، لبیک کہتے ہوئے مکہ میں کھہریں۔اُن کی لبیک دسویں تاریخ رَمی جمرہ کے وفت ختم ہوگی اوراسی وفت احرام سے نکلیں گے جس کا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ آتا ہے مگر متمتع یعنی جس نے تمتع کیا ہے وہ اورمُعتَّمر یعنی نراعمرہ کرنے والاشروع طواف کعبہ معظمہ سے سنگ اسود شریف کا پہلا بوسہ لیتے ہی لبیک چھوڑ دیں اورطواف وسعی مذکور کے بعد حلق کریں یعنی ساراسرمونڈ ادیں یا تقصیر یعنی بال کتر وائیں اوراحرام سے باہر آئیں۔

### (سر مونڈانا یا بال کتروانا)

عورتوں کو بال مونڈانا حرام ہے، وہ صرف ایک پورے برابر بال کتر والیں اور مردوں کو اختیار ہے کہ حلق کریں یا تقصیر
اور بہتر حلق ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے حجۃ الوداع میں حلق کرایا (2) اور سرمونڈ انے والوں کے لیے دعائے رحمت
تین بار فرمائی اور کتر وانے والوں کے لیے ایک بار (3) اورا گرمتمتع منی کی قربانی کے لیے جانور ساتھ لے گیا ہے تو عمرہ کے بعد
احرام کھولنا اُسے جائز نہیں، بلکہ قارِن کی طرح احرام میں رہے اور لبیک کہا کرے یہاں تک کہ دسویں کی رَمی کے ساتھ لبیک
چھوڑے پھر قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کر کے احرام سے باہر ہو۔ پھر متمتع چاہے تو آٹھویں ذی الحجہ تک بے احرام رہے، مگر افضل
یہ ہے کہ جلد حج کا احرام باندھ لے، اگریہ خیال نہ ہو کہ دن زیادہ ہیں احرام کی قیدیں نہ جھیں گی۔

(۲۸) متنمییہ: طواف قدوم میں اِضطباع ورَمل اوراس کے بعد صفا، مروہ میں سعی ضرورنہیں مگراب نہ کرے گا تو طواف ِزیارت میں کہ جج کا طواف فرض ہے، جس کا ذکرانشاءاللّٰد آتا ہے بیسب کا م کرنے ہوں گےاوراس وقت ہجوم بہت ہوتا ہے، عجب نہیں کہ طواف میں رَمَل اورمَسلّٰی میں دوڑ نا نہ ہو سکے اور اُس وقت ہو چکا تو اِس طواف میں ان چیزوں کی حاجت نہ

❶ ..... "الحوهرة النيرة"، الحزء الاؤل، كتاب الحج، ص٠٩. و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٢٦٥.

۳٦١ صحيح البخارى"، كتاب المغازى، باب حجة الوداع، الحديث: ٤٤١٠ ص ٣٦١.

۵ ..... "صحيح البخارى"، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الاحلال، الحديث: ١٧٢٨، ص١٣٥.

ہوگی لہذاہم نے ان کومطلقاً ترکیب میں داخل کردیا۔

(۲۹) مُفرِ دوقاً رِن توجَّ کے رَمَل وسعی سے طواف قد وم میں فارغ ہو لیے مُرَمَّتُنَع نے جوطواف وسعی کیے وہ عمرہ کے تھے، جج کے رَمَل وسعی اس سے ادا نہ ہوئے اور اُس پرطواف قد وم ہے نہیں کہ قاَ رِن کی طرح اس میں بیامور کر کے فراغت پالے لہٰذااگر وہ بھی پہلے سے فارغ ہولینا چاہے، تو جب جج کا احرام باند ھے اس کے بعدا کیفنل طواف میں رمل وسعی کرلے اب اسے بھی طواف زیارت میں ان امور کی حاجت نہ ہوگی۔

# (ایّام اقامت میں کیا کریں)

(۱۳۰) اب بیسب حجاج (قارِن متمتع ،مُفِرِدکوئی ہو) کمنی کے جانے کے لیے مکم معظمہ میں آٹھویں تاریخ کا انظار کررہے ہیں،ایامِ اقامت میں جس قدر ہو سکے نراطواف بغیر اِضطباع ورمل وسعی کرتے رہیں کہ باہروالوں کے لیے بیسب سے بہترعبادت ہے اور ہرسات پھیروں پرمقام ابراہیم علیالصلاۃ والتسلیم میں دورکعت نماز پڑھیں۔

(۳۱) زیادہ احتیاط بیہ ہے کہ عورتوں کو طواف کے لیے شب کے دس گیارہ بجے جب ججوم کم ہولے جائیں۔ یو ہیں صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے بھی۔

(۳۲) عورتیں نماز فرودگاہ (۱) ہی میں پڑھیں۔نمازوں کے لیے جودونوں مبجدِکریم میں حاضر ہوتی ہیں جہالت ہے کہ مقصود تواب ہےاورخود حضورا نورسلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم نے فرمایا کہ:''عورت کومیری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ تواب گھر میں پڑھنا ہے۔'' (۱) ہاں عورتیں مکہ معظمہ میں روزانہ ایک بار رات میں طواف کرلیا کریں اور مدینہ طیب میں صبح وشام صلاۃ وسلام کے لیے حاضر ہوتی رہیں۔

" (۳۳ ) اب یامنی سے واپسی کے بعد جب بھی رات ودن میں جتنی بار کعبہ معظمہ پرِنظر پڑے کا اِللهُ اِللّٰهُ وَ اللّٰهُ اکْبَوُ تین بارکہیں اور نبی سلی الله تعالیٰ علیہ بہم پر درُ ودبھیجیں اور دعا کریں کہ وفت قبول ہے۔

### (طواف میں یہ باتیں حرام هیں)

(٣١٠) طواف اگرچه فال مواس مين بيه با تين حرام بين:

🛈 بےوضوطواف کرنا۔

🗗 ..... يعنى قيام گاه۔

- کوئی عضو جوستر میں داخل ہے اس کا چہارم کھلا ہونا مثلاً ران یا آزاد عورت کا کان یا کلائی۔
  - پرطواف کرنا۔

    ۳ ہے مجبوری سواری پریاکسی کی گود میں یا کندھوں پرطواف کرنا۔
    - بلاعذربیش کرسر کنایا گھٹنوں چلنا۔
    - کعبہ کود ہے ہاتھ پر لے کرالٹا طواف کرنا۔
      - طواف میں حطیم کے اندر ہوکر گزرنا۔
        - √ سات پھیروں سے کم کرنا۔ (1)

### (طواف میں یہ ۱۵ باتیں مکروہ هیں)

(۳۵) مياتين طواف مين مكروه بين:

- ضول بات كرناـ
  - 🛈 بيخيا۔
  - 🛈 خريدنا۔
- حدونعت ومنقبت کے سواکوئی شعر پڑھنا۔
- ذكريادعايا تلاوت ياكوئى كلام بُلندآ واز \_\_ كرنا\_
  - 🕤 ناپاک کپڑے میں طواف کرنا۔
- ﴿ رَمُل ، يا ﴿ اصطباع ، يا ﴿ بوسته سنك اسود جهال جهال ان كاحكم بحرك كرنا-
- طواف کے پھیروں میں زیادہ فصل دینا یعنی پچھ پھیرے کر لیے پھر دیر تک ٹھہر گئے یا اور کسی کام میں لگ گئے باقی
  پھیرے بعد کو کیے مگر وضوجا تارہے تو کرآئے یا جماعت قائم ہوئی اوراُس نے ابھی نماز نہ پڑھی تو شریک ہوجائے بلکہ جنازہ کی
  نماز میں بھی طواف چھوڑ کرمل سکتا ہے باقی جہاں سے چھوڑ اتھا آ کر پورا کر لے۔ یو ہیں پیشاب پا خانہ کی ضرورت ہو تو چلا جائے

وضوکرکے باتی پوراکرے۔ © ایک طواف کے بعد جب تک اس کی رکعتیں نہ پڑھ لے دوسرا طواف شروع کر دینا مگر جب کہ کراہت نماز کا

وقت ہوجیے صبح صادق سے بلندی آفتاب تک یا نمازعصر پڑھنے کے بعد سے غروب آفتاب تک کداس میں متعدد طواف بے فصل

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، ج٠١، ص٤٤٧، وغيره.

نماز جائز ہیں۔وفت کراہت نکل جائے تو ہرطواف کے لیے دور کعت ادا کرے اورا گر بھول کرایک طواف کے بعد بغیر نماز پڑھ دوسراطواف شروع کردیا تو اگرابھی ایک پھیرا پورانہ کیا ہوتو چھوڑ کرنماز پڑھے اور پورا پھیرا کرلیا ہے تو اس طواف کو پورا کرکے نماز پڑھے۔

- ا خطبهٔ امام کے وقت طواف کرنا۔
- جماعت فرض کے وقت کرنا ، ہاں اگرخود پہلی جماعت میں پڑھ چکا ہے تو باقی جماعتوں کے وقت طواف کرنے میں حرج نہیں اور نمازیوں کے سامنے گزر بھی سکتا ہے کہ طواف بھی نماز ہی کی مثل ہے۔
  - العواف میں پچھ کھانا۔
  - ® پیثاب یا خاندیار تک کے تقاضے میں طواف کرنا۔(1)

### (یه باتیں طواف و سعی دونوں میں جائز هیں)

(٣٦) يه باتين طواف وسعى دونول مين مباح بين:

- سلام کرنا۔
- 😙 جواب دينا۔
- ا حاجت کے لیے کلام کرنا۔
  - فتوى پوچھنا۔
    - ⊚ فتویٰ دینا۔
      - 🛈 پانی پینا۔
- (2) حدونعت ومنقبت کے اشعار آہتہ پڑھنا اور سعی میں کھانا بھی کھا سکتا ہے۔ (2)

### (سعی میں یہ باتیں مکروہ هیں)

(٣٤) سعي مين په باتين مكروه بين:

- € ..... "الفتاوي الرضوية"، ج٠١، ص٤٤٧، وغيره.
- ◙ ..... "الفتاوي الرضوية"، ج٠١، ص٧٤٥، وغيره.

پھیروں میں زیادہ فاصلہ دینا مگر جماعت قائم ہوتو چلا جائے۔ یو ہیں شرکت جنازہ یا قضائے

حاجت یا تجدیدِ وضوکو جانااگر چه عی میں وضوضر ورنہیں۔

- ⊕ خريدوفروخت۔
  - فضول كلام -
- ⊙۞ صفايامروه پرنه چڑھنا۔
- ﴿ مرد كَامُسِعُ مِينَ بِلاعُدُ رنه دورٌ نا\_
- العواف کے بعد بہت تا خیر کر کے سعی کرنا۔
  - ۹ سترعورت نه بونا۔
- 🛈 پریشان نظری یعنی ادهراُ دهرفضول دیکھناسعی میں بھی مکروہ ہےاورطواف میں اورزیادہ مکروہ۔(1)

# (طواف و سَعى كے مسائل میں مردو عورت كے فرق)

(۳۸) طواف وسعی کے سب مسائل میں عورتیں بھی شریک ہیں گر ﴿ اِضطباع، ﴿ رَمُل، ﴿ مَسْطِ مِیں دوڑنا، بی تینوں با تیں عورتوں کے لیے نہیں۔ ﴿ مزاحمت کے ساتھ بوسئرسنگ اسودیا ۞ رُکنِ بمانی کوچھونایا ۞ کعبہ سے قریب ہونایا ﴿ زمزم کے اندرنظر کرنایا ﴿ خود پانی بھرنے کی کوشش کرنا، بیہ با تیں اگریوں ہوسکیں کہنامحرم سے بدن نہ چھوئے تو خیر، ورنہ الگ تھلگ رہناان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ (٤)

## منیٰ کی روانگی اور عرفہ کا وقوف

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ ثُمَّ اَفِيُضُوا مِنُ حَيُثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُفِرُوا اللَّهَ طَانَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ﴾ (3) ''پھرتم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے اورلوگ واپس ہوئے (بینی عرفات سے) اور اللہ (عزوجل) سے مغفرت ماتکو،

بیشک الله (عزوجل) بخشنے والا ،رحم فرمانے والا ہے۔''

- الفتاوى الرضوية"، ج٠١، ص٥٤٧، وغيره.
- الفتاوى الرضوية"، ج٠١، ص٥٤٧، وغيره.
  - 🕙 ..... پ ۲، البقره: ۹۹.

حدیث! صحیح بخاری وضیح مسلم میں اُم المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی، که قریش اور جولوگ اُن کے طریقے پر نتھے مُز دلفہ میں وقوف کرتے اور تمام عرب عرفات میں وقوف کرتے جب اسلام آیا،اللہ عزوجل نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ:''عرفات میں جاکروقوف کریں پھروہاں سے واپس ہوں۔'' (1)

حدیث! صحیح مسلم شریف میں جابر بن عبداللّدرض الله تعالی عنها ہے جمۃ الوداع شریف کی حدیث مروی ،اسی میں ہے کہ یوم الترؑ وِبید( آٹھویں ذی الحجہ) کولوگ منیٰ کوروانہ ہوئے اور حضورا قدس سلی الله تعالی علیہ دسم نے منی میں ظہروعصرومغرب وعشاو فنجر کی نمازیں پڑھیں پھرتھوڑ اتو قف کیا یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہوا۔

اور تکم فرمایا که نمره (2) میں ایک قبہ نصب کیا جائے ،اس کے بعد حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بہل سے روانہ ہوئے اور قر کین کا یہ گمان تھا کہ مزدلفہ میں وقوف فرما کیں گے جیسا کہ جاہلیت میں قریش کیا کرتے تھے گررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ بہلم مزدلفہ سے آگے چلے گئے یہاں تک کہ عرف میں چنچے یہاں نمرہ میں قبہ نصب ہو چکا تھا ،اس میں تشریف فرما ہوئے یہاں تک کہ جب آقاب ڈھل گیا سواری تیار کی گئی پھر بطن وادی میں تشریف لائے اور خطبہ پڑھا پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان واقامت کہی حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بہلا کے خدا میاں تک کہ قامت کہی موقف میں تشریف لائے اور خطبہ پڑھی اور دونوں نمازوں کے درمیان کچھ نہ پڑھا پھر موقف میں تشریف لائے اور عمر کی نماز پڑھی اور دونوں نمازوں کے درمیان کچھ نہ پڑھا پھر موقف میں تشریف لائے اور وقوف کیا یہاں تک کہ آفا ہے خروب ہوگیا۔ (3)

حدیث سا: تصحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عندسے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہ:''میں نے بیہاں وقوف کیا اور پورا عرفات جائے وقوف ہے اور میں نے اس جگہ وقوف کیا اور پورا مُز ولفہ وقوف کی جگہ ہے۔'' (4)

حدیث سما: مسلم و نسائی وابن ماجہ ورزین ام المونین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا:''عرفہ سے زیادہ کسی ون میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا پھران کے ساتھ ملائکہ پر مُباہات فرماتا ہے۔'' (5)

حديث : ترمذى ميں بروايت عمروبن شعيب عن ابية ن جده مروى ، كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: عرف كى

<sup>■ .... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب في الوقوف ... إلخ، الحديث: ٢٩٥٤، ص ٨٨١.

<sup>🗗 ....</sup>عرفات میں ایک مقام ہے۔۱۲

<sup>◙ ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه و سلم، الحديث: ٢٩٥٠، ص٨٨٠.

<sup>..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب ماجاء ان عرفة كلها موقف، الحديث: ٢٩٥٢، ص ٨٨١.

<sup>..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب فضل يوم عرفة، الحديث: ٣٢٨٨، ص٩٠٢.

سب سے بہتر دعااوروہ جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیانے کی بیہ: لَا اِللّٰهَ اِلّٰا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیُکَ لَـهُ لَـهُ الْمُلُکُ وَلَـهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (1)

**حدیث ۱:** امام مالک مُرسلاً طلحه بن عبیدالله سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا:''عرف ہے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ صغیرو ذلیل وحقیر اور غیظ میں بھرا ہوانہیں دیکھا گیا اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور الله (عزدجل) کا بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے۔'' <sup>(2)</sup>

حدیث ک: ابن ماجہ و پہنی عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے عرفہ کی شام کو اپنی اُمت کے لیے مغفرت کی دعا ما تکی اور وہ دعا مقبول ہوئی ، فر مایا: '' میں نے انھیں بخش دیا سواحقوق العباد کے کہ مظلوم کے لیے ظالم سے مواخذہ کروں گا۔'' حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) نے عرض کی ، اے رب! اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا کر دے اور ظالم کی مغفرت فر ما دے۔ اُس دن بید دعا مقبول نہ ہوئی پھر مُرز دلفہ میں صبح کے وقت حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ) نے اسی دعا کا اعادہ کیا اُس وقت بید دعا مقبول ہوئی ، اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے تبسم فر مایا۔

صدیق وفاروق رضیاللهٔ تعالیٰ عنهانے عرض کی ، ہمارے مال باپ حضور (صلی الله تعالیٰ علیہ دسلم) پرقر بان اس وفت تبسم فر مانے کا کیا سبب ہے؟ ارشاد فر مایا کہ:'' دیممنِ خدا ابلیس کو جب بیہ معلوم ہوا کہ الله عزد جل نے میری دعا قبول کی اور میری اُمت کی بخشش فر مائی تواپنے سر پر خاک اُڑانے لگا اور واویلا کرنے لگا ، اُس کی بیگھبرا ہے د مکھے کر مجھے ہنسی آئی۔'' (3)

حدیث ۸: ابویعلی و بزار وابن محزیر بروابن حبان جابر رضی الله تعالی عندسے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه و برا فرمایا: '' ذی الحجه کے دس دنوں سے کوئی دن الله (عزوجل) کے نز دیک افضل نہیں۔ایک شخص نے عرض کی ، یارسول الله! (عزوجل و صلی الله تعالی علیه وسلم ) بیافضل جیں یاا ہے دنوں میں الله (عزوجل) کی راہ میں جہاد کرنا ؟ ارشاد فرمایا: الله (عزوجل) کی راہ میں اس تعداد میں جہاد کرنے سے بھی بیافضل جیں اور الله (عزوجل) کے نز دیک عرفہ سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں۔

عرفہ کے دن اللہ جارک و تعالیٰ آسانِ دنیا کی طرف خاص تحبّی فر ما تا ہے اور زمین والوں کے ساتھ آسان والوں پرمباہات کرتا ، ان سے فر ما تا ہے:''میرے بندوں کو دیکھو کہ پراگندہ سرگرد آلودہ دھوپ کھاتے ہوئے دُور دُور سے میری رحمت کے

❶ ..... "جامع الترمذي"، كتاب الدعوات، باب في دعاء يوم عرفة، الحديث: ٣٥٨٥، ص٢٠٢١.

٣٨٦ - ١٠ الموطأ" للإمام مالك، كتاب الحج، باب جامع الحج، الحديث: ٩٨٢، ج١، ص٣٨٦.

<sup>..... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، أبواب المناسك، باب الدعا بعرفة، الحديث: ٣٠١٣، ص٩٥٩.

اُمیدوارحاضر ہوئے تو عرفہ سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والے کئی دن میں دیکھے نہ گئے۔'' (1) اور بیہق کی روایت میں بیہ بھی ہے، کہاللّٰہ عزوجل ملائکہ سے فرما تا ہے:''میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اُٹھیں بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں،ان میں فلال وفلال حرام کام کرنے والے ہیں،اللّٰہ عزوجل فرما تا ہے: میں نے سب کو بخش دیا۔'' (2)

**حدیث 9:** امام احمد وطبرانی عبدالله بن عباس رض الله تعالی عنها سے راوی ، که ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: '' آج وہ دن ہے کہ جوشخص کان اور آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے ، اُس کی مغفرت ہوجائے گی۔'' <sup>(3)</sup>

حدیث الله بیری جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جومسلمان عرفه کے دن پچھلے پہرکوموقف میں وقوف کرے پھر شوا بار کہے: لَآ اِللّٰهَ اِلّٰا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَوِیْکَ لَـهُ لَـهُ الْمُلُکُ وَلَـهُ

الْـحَـمُـدُ يُـحُيِىُ وَ يُمِينُتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. اور شَوْابار قُـلُ هُـوَاللَّهُ اَحَدٌ پِرُ هےاور پَمر شَوْابار بيردرود پِرُ هے: اَلـلَّهُـمَّ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبُرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ اِبُراهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ. الله

عزوجل فرما تاہے:''اے میرے فرشتو! میرے اس بندے کو کیا تواب دیا جائے جس نے میری سبیح وہلیل کی اور تکبیر و تعظیم کی مجھے پیچانا اور میری ثنا کی اور میرے نبی پر درود بھیجا۔اے میرے فرشتو! گواہ رہو کہ میں نے اُسے بخش دیا اوراس کی شفاعت خوداس

پہچاہ اور بیروں کا اور بیرے ہی پر در دورہ یہ جائے بیر سے ہر سو ، واہ رہو نہ یں سے اسے سی دیا ہوں کی سفا سے دور کے حق میں قبول کی اورا گرمیرا میہ بندہ مجھ سے سوال کرے تو اُس کی شفاعت جو یہاں ہیں سب کے حق میں قبول کروں۔'' (4) حدیث اا: بیہ بیتی ابوسکیمان دارانی سے راوی ، کہ امیر المونین مولی علی کرم اللہ تعالیٰ دجہ سے وقوف کے بارے میں

ہے؟ فرمایا کہ جب انھیں آنے کی اجازت ملی تو اب اس دوسری ڈیوڑھی پر روکے گئے پھر جب تضرع زیادہ ہوا تو تھم ہوا کہ منی میں قربانی کریں پھر جب اپنے میل کچیل اُتار چکے اور قربانیاں کر چکے اور گنا ہوں سے پاک ہو چکے تو اب باطہارت زیارت کی انھیں اجازت ملی۔

Presented by: https://jafrilibrary.com/

<sup>1 ..... &</sup>quot;مسند أبي يعلى"، الحديث: ٢٠٨٦، ج٢، ص٢٩٩.

<sup>◘ .... &</sup>quot;الترغيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترغيب في الوقوف بعرفة ... إلخ، الحديث: ١، ج٢، ص١٢٨.

المستمروب والربيب عالم المعيا الربيب عي الربوب بي الربي المعاليات المعالم المالية

<sup>■ ..... &</sup>quot;شعب الإيمان"، باب في المناسك، فضل الوقوف بعرفات ... إلخ، الحديث: ٢١ ٠٤، ج٣، ص٢٦ ٤.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;شعب الإيمان"، باب في المناسك، فضل الوقوف بعرفات ... إلخ، الحديث: ٤٠٧٤، ج٣، ص٣٦٤.

عرض کی گئی، یاامیرالمونین!ایام تشریق میں روزے کیوں حرام ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ اللہ (عزبِط) کے زوّار ومہمان ہیں اورمہمان کو بغیرا جازت میز بان روزہ رکھنا جائز نہیں۔عرض کی گئی، یاامیرالمونین!غلاف کعبہ سے لپٹنا کس لیے ہے؟ فرمایا اس کی مثال سے ہے کہ کسی نے دوسرے کا گناہ کیا ہے وہ اس کے کپڑوں سے لپٹنا اور عاجزی کرتا ہے کہ بیا سے بخش دے۔ (1) جب وقوف کے ثواب سے آگاہ ہوئے تواب گناہوں سے پاک صاف ہونے کا وفت قریب آیا، اس کے لیے تیار ہوجاؤاور ہدایات پڑھل کرو۔

(۱) **سمانویں تاریخ**:مسجدِحرام میں بعدظہرامام خطبہ پڑھے گا اُسے سُفو ،اس خطبہ میں منیٰ جانے اور عرفات میں نماز اور وقوف اور وہاں سے واپس ہونے کے مسائل بیان کیے جا ئیں گے۔

(۲) یوم التَّر و بیمیں کہ آگھویں تاریخ کا نام ہے جس نے احرام نہ باندھا ہو باندھ لے اورایک نفل طواف میں رمل وسعی کر لے جیسا کہ اوپرگزرا اوراحرام کے متعلق جو آ داب پیشتر بیان کیے گئے ، مثلاً عنسل کرنا ، خوشبولگا ناوہ یہاں بھی ملحوظ رکھے اور نہا دھوکر مسجد الحرام شریف میں آئے اور طواف کرے ، اس کے بعد طواف کی نماز بدستورا داکرے ، پھر دورکعت سنت ِ احرام کی نیت سے پڑھے ، اس کے بعد حج کی نیت کرے اور لبیک کے۔

(۳) جب آفتاب نکل آئے منیٰ کو چلو۔اگر آفتاب نکلنے کے پہلے ہی چلا گیا جب بھی جائز ہے مگر بعد میں بہتر ہے اور زوال کے بعد بھی جاسکتا ہے مگرظہر کی نمازمنیٰ میں پڑھے اور ہوسکے تو پیادہ جاؤ کہ جب تک مکہ معظمہ پلٹ کر آؤگے ہرقدم پر سات کرورنیکیاں لکھی جائیں گی، بیزنیکیاں تخمیناً اٹھتر کھرب چالیس ارب آتی ہیں اور اللہ کافضل اس نبی کے صدقہ میں اس اُمت پر بے شار ہے۔جل وعلاوصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والحمد للہ رب الخلمین۔

- (۴) رائے بھرلبیک ودعاودرودو ثنا کی کثرت کرو۔
  - (۵) جب منی نظرات نے بیدعا پڑھو:
- اَللَّهُمَّ هَاذِي مِني فَامُنُنُ عَلَىَّ بِمَا مَننُتَ بِهِ عَلَى اَوُلِيَّآ ثِكَ . (2)
- (۱) یہاں رات کو گھبرو۔ آج ظہر سے نویں کی صبح تک پانچ نمازیں یہیں مسجد خیف میں پڑھو، آج کل بعض مطوفوں نے بیز کالی ہے کہ آٹھویں کومنی میں نہیں گھبرتے سیدھے عرفات پہنچتے ہیں،ان کی نہ مانے اوراس سنت عظیمہ کو ہر گزنہ چھوڑے۔
  - ..... "شعب الإيمان"، باب في المناسك، فضل الوقوف بعرفات .... إلخ، الحديث: ٤٠٨٤، ج٣، ص٢٦٨.
  - و"الترغيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترغيب في الوقوف بعرفة ...إلخ، الحديث: ١٦٠ج٢، ص١٣٣.
    - 🗗 ..... اللي ميمني ہے جھے پر تو وہ احسان کر جوا پنے اوليا پر تو نے کيا۔ ١٢

قافلہ کے اصرار سے ان کوبھی مجبور ہونا پڑے گا۔ شب عرفہ نئی میں ذکر وعبادت سے جاگ کرضیح کرو۔ سونے کے بہت دن پڑے ہیں اور نہ ہوتو کم از کم عشاوصی جماعت اولی سے پڑھو کہ شب بیداری کا ثواب ملے گا اور باوضوسوؤ کہ رُوح عرش تک بلند ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیہ قی وطبرانی وغیر ہمانے روایت کی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ بلم نے فر مایا کہ:''جوشخص عرفہ کی رات میں بیدعا کمیں ہزار مرتبہ پڑھے تو جو کچھ اللہ تعالی سے مائے گا پائے گا جب کہ گناہ یا قطعِ رحم کا سوال نہ کرے۔''

سُبُحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلُطَانُهُ سُبُحْنَ الَّذِي فِي الْكَرْفِ مَوُطِئُهُ سُبُحْنَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ سُبُحْنَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلُطَانُهُ سُبُحْنَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ سُبُحْنَ الَّذِي فِي الْقَبُرِ قَضَاؤُهُ سُبُحْنَ الَّذِي فِي الْهَوَاءِ رُوحُهُ سُبُحْنَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَآءَ سُبُحْنَ الَّذِي وَضَعَ الْاَرْضَ سُبُحْنَ الَّذِي لَا مَلُجَأَ وَلاَ مَنُجَاً مِنْهُ إِلَّا الْهَوَاءِ رُوحُهُ سُبُحْنَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَآءَ سُبُحْنَ الَّذِي وَضَعَ الْاَرْضَ سُبُحْنَ الَّذِي لَا مَلُجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنْهُ إِلَّا الْهُولَءِ رُوحُهُ سُبُحْنَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَآءَ سُبُحْنَ الَّذِي وَضَعَ الْاَرْضَ سُبُحْنَ الَّذِي لَا مَلُجَأً وَلاَ مَنْجَاً مِنْهُ إِلَّا

قبول کریں گےاور پچھکوان کےصدقہ میں بخش دیں گے۔محروم وہ جوآج محروم رہا، وسوسے آئیں تو اُن سےلڑائی نہ باندھو کہ یوں بھی دشمن کا مطلب حاصل ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہتم اور خیال میں لگ جاؤ،لڑائی باندھی جب بھی تواور خیال میں پڑے بلکہ وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ کرو، یہ بچھلو کہ کوئی اور وجود ہے جوایسے خیالات لار ہاہے مجھےا پنے رب سے کام ہے، یوں

انشاءالله تعالی وه مردُ ودنا کام واپس جائے گا۔

مسئلہ: اگرعرفہ کی رات مکہ میں گزاری اور نویں کو فجر پڑھ کرمنی ہوتا ہوا عرفات میں پہنچا تو جج ہوجائے گا مگر بُراکیا کہ سنت کو ترک کیا۔ یو ہیں اگر رات کو منی میں رہا مگر ضبح صادق ہونے سے پہلے یا نمازِ فجر سے پہلے یا آفتاب نکلنے سے پہلے عرفات کو چلا گیا تو بُر اکیا اورا گرآٹھویں کو جمعہ کا دن ہے جب بھی زوال سے پہلے منی کو جاسکتا ہے کہ اس پر جمعہ فرض نہیں اور جمعہ کا خیال ہو تو منی میں بھی جمعہ ہوسکتا ہے، جب کہ امیر مکہ وہاں ہویا اس کے تھم سے قائم کیا جائے۔

> • ..... "المسلك المتقسط"، ( فصل في الرواح من منى الى عرفات)، ص ١٩٠. ترح ن اك سرودج بكاعث بان ي من سرراك سرودج بكريكوم و يومن م

ترجمہ: پاک ہے وہ جس کاعرش بلندی ہیں ہے، پاک ہے وہ جس کی حکومت زمین میں ہے، پاک ہے وہ کہ دریا ہیں اس کا راستہ ہے، پاک ہے وہ کہ آگ میں اُس کی سلطنت ہے، پاک ہے وہ کہ جنت میں اُس کی رحمت ہے، پاک ہے وہ کہ قبر میں اُس کا حکم ہے، پاک ہے وہ کہ ہوا میں جوروحیں ہیں اُسی کی مِلک ہیں، پاک ہے وہ جس نے آسان کو بلند کیا، پاک ہے وہ جس نے زمین کو پست کیا، پاک ہے وہ کہ اُس کے عذا ب سے پناہ ونجات کی کوئی جگہ نہیں، مگراُسی کی طرف۔ ۱۲

اَللَّهُمَّ اِلَيْکَ تَوَجَّهُتُ وَعَلَيْکَ تَوَكَّلُتُ وَلِوَجُهِکَ الْكَرِيْمِ اَرَدُتُ فَاجْعَلُ ذَنْبِي مَعْفُورًا وَّحَجِي مَبُرُورًا وَّارُحَمُنِي وَلَا تُحَيِّبُنِي وَبَارِکُ لِي فِي سَفَرِي وَاقْضِ بِعَرَفَاتٍ حَاجَتِي اِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ مَبُورُورًا وَّارُحَمُنِي اِللَّهُمَّ اِللَّهُمَّ اِلَيْکَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اِلَيْکَ عَدُوتُ وَعَلَيْکَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا اَقُرَبَ غَدُوةٍ غَدَوتُهَا مِنُ رِّضُوانِکَ وَابُعَدَ هَا مِنُ سَخُطِکَ، اَللَّهُمَّ اِلَيُکَ غَدَوتُ وَعَلَيْکَ اللَّهُمَّ اِللَّهُمَّ اِللَّهُمَّ اِللَّهُمَّ اِللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى خَيْرٌ مِنِي وَافْضَلُ، اللَّهُمَّ اللَّهُ الْمُعَافِيةَ وَاللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ الْعَفُورَ وَالْعَافِيَةَ وَاللَّهُ مَلَى مَكَمَّدٍ وَاللَّهُ وَصَحْبِهِ الْمُعَافِيةَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ الْعَفُورَ وَالْعَافِيَةَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ الْمُعَافِيةَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ الْمُحَافِيةِ وَ اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ الْمُعَافِيةَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ الْمُعَافِينَ . (1)

- (۱۰) جب نگاہ جبلِ رحمت پر پڑے ان امور میں اور زیادہ کوشش کرو کہ انشاء اللہ تعالیٰ وقت قِبول ہے۔
  - (۱۱) عرفات میں اُس پہاڑ کے پاس یا جہاں جگہ ملے شارعِ عام سے نے کرائرو۔
- (۱۲) آج کے ججوم میں کہ لاکھوں آ دمی ، ہزاروں ڈیرے خیمے ہوتے ہیں۔اپنے ڈیرے سے جا کرواپسی میں اُس کا ملناد شوار ہوتا ہے،اس لیے پہچان کا نشان اس پر قائم کر دو کہ دُور سے نظر آئے۔
- (۱۳) مستورات ساتھ ہوں تو اُن کے بُر قع پر بھی کوئی کپڑا خاص علامت جیکتے رنگ کا لگا دو کہ دُور ہے دیکھ کرتمیز کرسکواور دلمشوش نہ رہے۔
- (۱۴) دوپہرتک زیادہ وفت اللہ(عزوجل) کےحضور زاری اور خالص نیت سے حسب طافت صدقہ وخیرات و ذکر و لبیک و درود و دعا واستغفار وکلمه 'توحید میں شغول رہے۔حدیث میں ہے ، نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں :''سب میں بہتر وہ چیز جوآج کے دن میں نے اور مجھ سے پہلے انبیانے کہی ہیہے :

لَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ " يُحْيِيُ وَ يُمِينُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُونُ "

<sup>••</sup> اے اللہ (عزوجل)! میں تیری طرف متوجہ ہوااور تھے پر میں نے تو کل کیااور تیرے وجہ کریم کاارادہ کیا،میرے گناہ بخش اور میرے کج کومبر ورکراور مجھ پر رحم کراور مجھےٹو ٹے میں نہ ڈال اور میرے لیے میرے سفر میں برکت دے اورع فات میں میری حاجت پوری کر، بے شک تو ہرشے پر قادر ہے۔ اے اللہ (عزوجل)! میراچلنا اپنی خوشنودی سے قریب کر اورا پنی نا خوشی سے دُور کر۔ الٰہی! میں تیری طرف چلااور تجھی پراعتماد کیا اور تیری ذات کا ارادہ کیا تو مجھ کو اُن میں سے کر جن کے ساتھ قیامت کے دن تو مباہات کرے گا، جو مجھ سے بہتر وافضل ہیں۔ الٰہی! میں تجھ سے عفود عافیت کا سوال کرتا ہوں اور اس عافیت کا جود نیاو آخرت میں ہمیشہ رہنے والی ہے اور اللہ (عزوجل) درود بھیجے بہترین مخلوق مجرصلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم اور اُن کی آل واصحاب سب پر۔ ۱۲

بِيَدِهِ الْنَحَيْرُ ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . (1) اورجا بتواس كساته يهمى كم:

لَا نَعُبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ وَلَا نَعُوِفُ رَبَّا سِوَاهُ ﴿ اَللَّهُمَّ الْجَعَلُ فِي قَلْبِي نُوُرًا وَفِي سَمُعِى نُوُرًا وَفِي بَصَرِي نُورُااَللَّهُمَّ اشُرَحُ لِى صَدُرِى وَيَسِّرُلِى اَمُرِى وَاَعُودُ بِكَ مِنُ وَسَاوِسِ الصَّدُرِ وَتَشُتِيُتِ الْاَمُرِ وَعَذَابِ الْقَبُو اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى الَّيُلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِى النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهَبُّ بِهِ الرِّيُحُ وَشَرِّ بَوَائِقِ الدَّهُرِ اَللَّهُمَّ هٰذَا مَقَامُ الْمُسْتَجِيُرِ الْعَآئِذِ مِنَ النَّارِ اَجِرُنِى مِنَ النَّارِ بِعَفُوكَ وَادُخِلْنِى الْجَنَّةَ بِرَحُمَتِكَ يَاۤ اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ اَللَّهُمَّ اِذُ هَدَيُتَنِى الْإِسُلامَ فَلَا تَنُزَعُهُ عَنِّى حَتَّى تَقُيِضَنِي وَانَا عَلَيُهِ . (2)

(۱۵) دوپہرسے پہلے کھانے پینے وغیرہ ضروریات سے فارغ ہولے کہ دل کسی طرف لگا ندرہے۔ آج کے دن جیسے حاجی کوروزہ مناسب نہیں کہ دُعامیں ضعف ہوگا۔ یو ہیں پیٹ بھر کھا ناسخت زہراورغفلت وکسل کا باعث ہے، تین روٹی کی بھوک والا ایک ہی کھائے۔ نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلے نتو ہمیشہ کے لیے یہی حکم دیا ہے اورخود دنیا سے تشریف لے گئے اور ہُو کی روٹی بھی پیٹ بھرنہ کھائی، حالا نکہ اللہ (عزوجل) کے حکم سے تمام جہاں اختیار میں تھا اور ہے۔ انوار و برکات لینا چا ہوتو نہ صرف آج بلکہ حرمین شریفین میں جب تک حاضر رہو تہائی پیٹ سے زیادہ ہرگزنہ کھاؤ۔ مانو گے تو اس کا فائدہ اور نہ مانو گے تو اس کا نقصان میں جب تک حاضر رہو تہائی پیٹ سے زیادہ ہرگزنہ کھاؤ۔ مانو گے تو اس کا فائدہ اور نہ مانو گے تو اس کا نقصان آئے کہاں تو دن ہیں اس پھل کر تو دیکھواگلی حالت سے فرق نہ پاؤجھی کہنا جی بچے تو کھانے پینے کے بہت سے دن ہیں یہاں تو نوروذوق کے لیے جگہ خالی رکھو۔ ۔

اندروں از طعام خالی دار تادرو نورِ معرفت بینی ع "مجرابرتن دوبارہ کیا بھرےگا۔"

Presented by: https://jafrilibrary.com/

۱۹۱۰ المناسك للسندى، (باب الوقوف بعرفات و أحكامه)، ص۱۹۱.

<sup>••</sup> اس کے سواہم کی کی عبادت نہیں کرتے اوراُس کے سواکسی کو رہنہیں جانتے ،اے اللہ (عزوجل)! تو میرے دل میں نور کر اور میرے کان اور نگاہ میں نور کر،اے اللہ (عزوجل)! میرے سینہ کو کھول دے اور میرے امر کوآسان کر اور تیری پناہ مانگنا ہوں سینہ کے وسوسوں اور کام کی پراگندگی اور عذاب قبر ہے،اے اللہ (عزوجل)! میں تیری پناہ مانگنا ہوں اُس کے شرسے جورات میں داخل ہوتی ہے اور ورن میں داخل ہوتی ہے اور اُس کے شرسے جس کے ساتھ ہوا چلتی ہے اور شرسے آفات نے مانہ کے۔اے اللہ (عزوجل)! بیام ن کے طالب اور جہنم سے پناہ مانگنے والے کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اپنے عفو کے ساتھ جھے کو جہنم سے بچا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر،اے سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ۔

اکٹرے ہونے کی جگہ ہے، اپنے عفو کے ساتھ جھے کو جہنم سے بچا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر،اے سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ۔
اے اللہ (عزوجل)! جب تونے اسلام کی طرف مجھے ہوایت کی تو اس کو مجھ سے جُدانہ کرنا یہاں تک کہ مجھے ای اسلام پروفات دینا۔ ۱۲

#### (عرفات میں ظھر و عصر کی نماز)

(۱۷) دو پہرڈھلتے ہی بلکہ اس سے پہلے کہ امام کے قریب جگہ ملے مسجدِ نمرہ جاؤ۔ سُٹنیں پڑھ کرخطبہ سُن کرامام کے ساتھ ظہر پڑھواس کے بعد بے تو قف عصر کی تکبیر ہوگی معاً جماعت سے عصر پڑھو، بچی میں سلام وکلام تو کیامعنی سنتیں بھی نہ پڑھو اور بعد عصر بھی نفل نہیں ، یہ ظہر وعصر ملاکر پڑھنا جبی جائز ہے کہ نمازیا تو سلطان پڑھائے یا وہ جو جج میں اُس کا نائب ہوکر آتا ہے جس نے ظہرا کیلے یا اپنی خاص جماعت سے پڑھی اُسے وقت سے پہلے عصر پڑھنا جائز نہیں اور جس حکمت کے لیے شرع نے یہاں ظہر کے ساتھ عصر ملانے کا تھم فرمایا ہے یعنی غروب آفتا ہے کہ کہ عاکم لیے وقت خالی ملناوہ جاتی رہے گی۔

مسکلہ ا: ملاکر دونوں نمازیں جو یہاں ایک وقت میں پڑھنے کا تھم ہے اس میں پوری جماعت ملنا شرط نہیں بلکہ مثلاً ظہرے آخر میں شریک ہوا اور سلام کے بعد جب اپنی پوری کرنے لگا ،اتنے میں امام عصر کی نمازختم کرنے کے قریب ہوا بیسلام کے بعد عصر کی جماعت میں شامل ہوا جب بھی ہوگئی۔(1)(ردالحتار)

مسئلہ ﴿ مسئلہ ﴿ ملاکر پڑھنے میں یہ بھی شرط ہے کہ دونوں نمازوں میں بااحرام ہو،اگرظہر پڑھنے کے بعداحرام باندھا توعصر ملا کرنہیں پڑھ سکتا۔ نیز بیشرط ہے کہ وہ احرام حج کا ہواگر ظہر میں عمرہ کا تھاعصر میں حج کا ہوا جب بھی نہیں ملاسکتا۔ <sup>(2)</sup> (درمختار،عالمگیری)

#### (عرفه کا وقوف)

(۱۸) خیال کرو جب شرع کو میہ وقت دُعا کے لیے فارغ کرنے کا اس قدرا ہممام ہے کہ عصر کوظہر کے ساتھ ملاکر پڑھئے کا تھا دیا ہو فائس وقت اور کام میں مشغولی کس قدر بیہودہ ہے۔ بعض احقول کودیکھا ہے کہ امام تو نماز میں ہے یا نماز پڑھ کر موقف موقف کو گیا اور وہ کھانے ، پینے ، کھنے ، چائے اُڑانے میں ہیں۔خبردار! ایسانہ کرو۔ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہی فوراً موقف (بینی وہ جگہ کہ نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک وہاں کھڑے ہوکر ذکر ودعا کا تھم ہے اُس جگہ کو ) روانہ ہوجاؤ اور ممکن ہو تو

المحتار" كتاب الحج، مطلب في شروط الحمع، ج٣، ص٤٩٥.

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الحج ، ج٣، ص٥٩٥.

و"الفتاوي الهندية"كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٢٨.

اُونٹ پر کہ سُنت بھی ہے اور ہجوم میں دینے کیلنے سے محافظت بھی۔

(19) بعض مطوف اس مجمع میں جانے ہے منع کرتے اور طرح طرح ڈراتے ہیں اُن کی نہ سُو کہ وہ خاص نزول رحمت

عام کی جگہ ہے۔ ہاںعورتیں اور کمزورمرد یہیں سے کھڑے ہوئے دعامیں شامل ہول کیطن عربنہ <sup>(1)</sup> کے سوایہ سارامیدان موقف ریسا گلے تھے میں تقب کر میں میں میں مجموع میں میں میں میں میں میں کیا کے سمجیں میں مجموع میں تا کیا ہے۔ رہا ہا

ہےاور بیلوگ بھی یہی تصور کریں کہ ہم اُس مجمع میں حاضر ہیں،اپنی ڈیڑھا پینٹ کی الگ نتیمجھیں۔اُس مجمع میں یقیناً بکثر ت اولیا بلکہ اِلیاس وخصر علیمالسلام دو نبی بھی موجود ہیں، یہ تصور کریں کہانو روبر کات جومجمع میں اُن پراُتر رہے ہیں اُن کا صدقہ ہم بھکاریوں

کوبھی پہنچتاہے۔ یوں الگ ہوکر بھی شامل رہیں گے اور جس سے ہو سکے تو وہاں کی حاضری جھوڑنے کی چیز نہیں۔

بپوہے۔ یون مصار روں ماں رویں کے دروس کے اور کے درمہاں مان کروٹ کی کروٹ کی پر میں کا میں ہے۔ (۲۰) افضل میہ ہے کہ امام سے نز دیک جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پھر کا فرش ہے، رُ وبقبلہ امام کے بیچھے کھڑا ہو

ر میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ ہوئی ہے کر دیک من رسمت سے فریب بھاں سیاہ ہوئی فرن سر من ہور ہوئی ہے بیپ سر ہود جب کہان فضائل کے حصول میں دفت یا کسی کواذیت نہ ہوور نہ جہاں اور جس طرح ہوسکے وقوف کرے امام کی دہنی جانب اور

بائیں رُویرُ وسے افضل ہے۔ بیوقوف ہی جج کی جان اوراُس کا بڑار کن ہے، وقوف کے لیے کھڑار ہناافضل ہے شرط یا واجب

نہیں، بیٹھار ہاجب بھی وقوف ہوگیا وقوف میں نیت اور رُ وبقبلہ ہوناافضل ہے۔

# (وقوف کی سنتیں)

وقوف میں بیامورسنت ہیں:

۞ عسل۔

😙 دونوں خطبوں کی حاضری۔

😙 دونون نمازیں ملا کر پڑھنا۔

پےروزہ ہونا۔

💿 باوضوہونا۔

🛈 نمازوں کے بعد فوراً وقوف کرنا۔

(۲۱) بعض جاہل میکرتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ جاتے اور وہاں کھڑے ہوکررومال ہلاتے رہتے ہیں اس سے بچواور اُن کی طرف بھی بُراخیال نہ کرو، بیوفت اُوروں کے عیب دیکھنے کانہیں،اپنے عیبوں پرشرمساری اورگریہ و زاری کا ہے۔

<sup>📭 ....</sup>بطن عرنه عرفات میں حرم کے نالوں میں ہے ایک نالہ ہے محد نمرہ کے پچتم کی طرف یعنی کعبہ معظمہ کی طرف وہاں وقوف نا جا تزہے۔ ۱۲

# (وقوف کے آداب)

(۲۲) اب وہ کہ یہاں ہیں اور وہ کہ ڈیروں میں ہیں سب ہمتن صدق دل سے اپنے کریم مہر بان رب کی طرف متوجہ ہوجا کیں اور میدانِ قیامت میں حساب اعمال کے لیے اس کے حضور حاضری کا تصور کریں۔ نہایت بخشوع و خضوع کے ساتھ کرزتے کا پہتے ڈرتے امید کرتے آئھیں بند کیے گردن ٹھے کائے ، دست دعا آسان کی طرف سر سے او نچا پھیلائے تئیر و کہلیاں وسیح و لیک وحمد و ذکر و دعا و تو بدواستغفار میں ڈ وب جائے ، کوشش کرے کہ ایک قطرہ آنسووں کا شپلے کہ دلیل اجابت و سعادت ہے ، ور ندرو نے کا سامونھ بنائے کہ اچھوں کی صورت بھی اچھی۔ آٹنائے دعا و ذکر میں لیک کی بار بار تکرار کرے۔
سعادت ہے ، ور ندرو نے کا سامونھ بنائے کہ اچھوں کی صورت بھی اچھی۔ آٹنائے دعا و ذکر میں لیک کی بار بار تکرار کرے۔
آج کے دن دُعا کیں بہت منقول ہیں اور دعائے جامح کہ اوپر گزری کا فی ہے چند باراً سے کہ لواور سب سے بہتر ہیا کہ سارا وقت درودو ذکر و تلاوت قرآن میں گزار دو کہ بوعد ہ حدیث دُعا والوں سے زیادہ پاؤگے۔ نی صلی اللہ تعالی علیہ بہتر کہا کہ واسے اس کو فوث اعظم رضی اللہ تعالی عند سے ہو تو کہ اس کی مار سے اس کی فوث اعظم رضی اللہ تعالی عند سے موافی کہا دی اور کہ ہوں کہ ہوں کی ہیں بیاہ ہم کا دامن پکڑے ، کی کیا مید سے مرسی بناہ ہے۔ اُس سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسے اس کے قر کے سو کہیں ٹھی کا نامیں لہذا اُن شفیعوں کا دامن پکڑے ، اس کے عذاب سے بھاگا دائی ہو اس کی و رکے سو کہیں ٹیدی کا نیاجا تا ہے اور بھی اُس کی رحمت عام کی مار سے اُس کی پناہ ما گواور اس حالت میں رہو کہ بھی اُس کے خضب کی یا دسے جی کا نیاجا تا ہے اور بھی اُس کی رحمت عام کی امرید سے مرسی جمایا دل نہال ہوجا تا ہے۔

یو ہیں تضری وزاری میں رہو یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جائے اور رات کا ایک لطیف بُو آجائے ،اس سے پہلے گوچ منع ہے۔ بعض جلد بازون ہی سے چل دیتے ہیں ، اُن کا ساتھ نہ دو غروب تک ٹھہرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو عصر کوظہر سے ملا کر کیوں پڑھنے کا تھم ہوتا اور کیا معلوم کہ رحمت ِ الہی کس وقت توجہ فرمائے ،اگر تمھارے چل دینے کے بعد اُنزی تو معاذ اللہ کیسا خسارہ ہے اورا گرغروب سے پہلے حدو دِ عرفات سے نکل گئے جب تو پورا بُرم ہے۔ بعض مطوف یہاں یوں ڈراتے ہیں کہ رات میں خطرہ ہے بیددوا یک کے لیے ٹھیک ہے اور جب سارا قافلہ ٹھہرے گا تو انشاء اللہ تعالی کچھاندیش نہیں۔ اس مقام پر پڑھنے کے لیے بعض دعا ئیں کھی جاتی ہیں: اَللَٰہُ اَکُبَرُ وَ لِلَٰہِ الْعَحمُدُ. تین بار پھر کلمہ توحید ،اس کے بعد

اَللَّهُمَّ اهُدِنِیُ بِالُهُدای وَنَقِنِیُ وَاعُصِمُنِیُ بِالتَّقُولی وَاغُفِرُلِیُ فِی الْاَخِرَةِ وَالْاُو لَی . (1) تَمْن بار اَللَّهُمَّ اجُعَلُهُ حَجًّا مَّبُرُورًا وَذَنْبُا مَّغُفُورًا اَللَّهُمَّ لَکَ الْحَمُدُ کَالَّذِیُ نَقُولُ وَحَیُرًا مِّمَّا نَقُولُ اَللَّهُمَّ لَکَ الْحَمُدُ کَالَّذِیُ نَقُولُ وَحَیُرًا مِّمَّا نَقُولُ اَللَّهُمَّ لَکَ الْحَمُدُ کَالَّذِی نَقُولُ وَحَیُرًا مِّمَّا نَقُولُ اَللَّهُمَّ لَکَ الْحَمُدُ کَالَّذِی وَاللَّهُمَّ اِنِی اَللَّهُمَّ اِنِی اَعُودُ بِکَ مِنْ عَذَابِ لَکَ صَلاَتِی وَمَحُیای وَمَمَاتِی وَمَمَاتِی وَالْمُن مَالِی وَلکَ رَبِّ تُواقِی اَللَّهُمَّ اِنِی اَعُودُ بِکَ مِنْ عَذَابِ اللهُ اللَّهُمُ اِنِی اَعُودُ بِکَ مِنْ عَذَابِ اللهُ (عَرَبِ مِن اللهُمُ اللهُ ال

Presented by: https://jafrilibrary.com/

الْقَبُرِ وَ وَسُوَسَةِ الصَّدُرِ وَشِتَاتِ الْآمُرِ اللَّهُمَّ اِنِّىُ اَسُأَلُکَ مِنُ خَيْرِ مَا تَجِيُّ بِهِ الرِّيُحُ وَنَعُودُ بِکَ مِنُ شَرِّ مَا تَجِيُّ بِهِ الرِّيُحُ وَنَعُودُ بِکَ مِنُ شَرِّ مَا تَجِيُّ بِهِ الرِّيُحُ وَاغُورُ اَنَا فِي الْاَحْرَةِ وَالْاُولَى اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسُأَلُکَ رِزُقًا لَجِينَ اللَّهُمَّ اِنِّى اَسُأَلُکَ رِزُقًا مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللللْمُ

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ اَمُرُتَ بِالدُّعَآءِ وقَضَيْتَ عَلَى نَفُسِكَ بِالْإِجَابَةِ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيُعَادَ وَلَا تَنْكُثُ عَهُدَكَ اللَّهُمَّ مَا اَحْبَبُتَ مِنُ خَيْرٍ فَحَبِّبُهُ إِلَيْنَا وَ يَسِّرُهُ لَنَا وَمَا كُوهُتَ مِنُ شَرٍ فَكَرِّهُهُ إِلَيْنَا وَجَنِّبُنَاهُ وَلَا تَنْزِعُ عِنَّا الْإِسُلَامَ بَعُدَ إِذُ هَدَيْتَنَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرِى مَكَانِي وَتَسُمَعُ كَلامِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلانِيَتِي وَلَا يَخْفَى عِنَا الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيُّو الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْهُ وَلَا يَحُفَى عَلَيْكَ شَيْءٍ مِّنُ اَمُرِى اَنَا الْبَآئِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيُّو الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْهُ وَاللَّهُمُّ لَا تَجْعَلُنِي وَابُتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَ اَدْعُوكَ دُعَآءَ الْخَائِفِ الْمُضَعِرِّ دُعَاءَ اللَّهُمَّ لَكَ مَسْأَلَةَ الْمُسْكِيْنِ وَابُتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَ اَدْعُوكَ دُعَآءَ الْخَائِفِ الْمُضَعِرِ دُعَاءَ اللَّهُمَّ لَكَ وَقَاضَتُ لَكَ عَيْنَاهُ وَنَحِلَ لَكَ جَسَدُهُ وَ رَغِمَ انْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَئِي بِدُعَائِي مِنْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَئِي بِدُعَائِكَ مَسْفَالًا اللَّهُ وَالْمَسْتُولُ لِيْنَ وَخَيْرَ الْمُعُولِينَ . (1)

اوربيه قى كى روايت جابر رضى الله تعالى عند سے اوپر فدكور موچكى اس ميں جودعا كيں جيں آھيں بھى پڑھيں يعنى لَا اِللهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيُرٌ . سَوّٰبار

• الله الله (عزوجل)! اس کو جج مبر ورکراورگناه بخش دے، النی! تیرے لیے حمد ہے جیسی ہم کہتے ہیں اور اس سے بہتر جس کو ہم کہیں، اے الله (عزوجل)! میری نماز وعبادت اور میرا جینا اور مرنا تیرے ہی ہے اور تیری طرف میری والبسی ہے اور اے پروردگار! تو ہی میرا وارث ہے، الله (عزوجل)! میں تیری پناه مانگنا ہوں عذا بے قبر اور سینہ کے وسو سے اور کام کی پراگندگی سے، النبی! میں سوال کرتا ہوں اُس چیز کی خیر کا جس کو ہوالاتی ہے اور اُس چیز کے شرے پناه مانگنا ہوں جے ہوالاتی ہے، النبی! ہدایت کی طرف ہم کور جنمائی کراور تقوی سے ہم کومزین کراور آخرت و دنیا میں ہم کو بخش دے، النبی! میں رزق یا کیزہ ومبارک کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔

 اَللْهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِناَ اِبُرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ سَيِّدِنا اِبُرَاهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدٌ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ . سوبار

ابن ابی شیبہ وغیرہ امیر المونیین مولی علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے راوی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا : که ''میری اور انبیا کی دُعاعرفہ کے دن بیہ ہے :

لَآ اِللّهَ اِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيِيُ وَيُمِينُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ اجْعَلُ فِي سَمُعِي نُوراً وَّفِي بَصَرِى نُورًا وَّفِي قَلْبِي نُورًا .

اَللَّهُمَّ اشْرَحُ لِى صَدُرِى وَ يَسِّرُلِى اَمُرِى وَاَعُوذُ بِكَ مِنُ وَسَاوِسِ الصَّدُرِ وَ تَشُتِيُتِ الْاَمُرِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى اللَّيُلِ وَ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى النَّهَارِ وَ شَرِّ مَا تَهَبُّ بِهِ الرِّيُحُ وَ شَرِّ بَوَ آئِقِ الدَّهُرِ . (1)

اس مقام پر پڑھنے کی بہت دعا ئیں کتابوں میں مذکور ہیں مگراتنی ہی میں کفایت ہےاور درودشریف و تلاوت قر آن مجیدسب دُ عاوَل سے زیادہ مفید۔

(۲۳) ایک ادب واجب الحفظ اس روز کا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سپچ وعدوں پر بھروسا کر کے یقین کرے کہ آج میں گنا ہوں سے ایسا پاک ہوگیا جیسا جس دن مال کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اب کوشش کروں کہ آئندہ گناہ نہ ہوں اور جوداغ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے میری پیشانی سے دھویا ہے پھرنہ لگے۔

# (وقوف کے مکروھات)

(۲۴) يهال په باتين مكروه بين:

🕥 غروب آفتاب سے پہلے وقوف چھوڑ کرروانگی جب کہ غروب تک حدودِ عرفات سے باہر نہ ہوجائے ورنہ حرام ہے۔

۱۰۰۰۰ " المسلك المتقسط"، (باب الوقوف بعرفات و أحكامه)، ص ٢٠١.

<sup>&</sup>quot;المصنف" لابن ابي شيبة، كتاب الحج، ما يقال عشية عرفة ... إلخ، ج٤، ص٤٧٣.

ترجمہ:اےاللہ(عزوجل)!میراسینہ کھول دےاورمیرا کام آسان کراور میں تیری پناہ مانگتا ہوں سینہ کے وسوسوں اور کام کی پرا گندگی اور عذابِ قبر ہے،اےاللہ (عزوجل)! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اُس کی برائی ہے جورات میں داخل ہوتی ہےاوراُس کی بُرائی ہے جو دن میں داخل ہوتی ہےاوراُس کی برائی ہے جے ہوا اُڑ الاتی ہےاورآ فات دہر کی بُرائی ہے۔۱۲

- نمازعصروظہرملانے کے بعدموقف کوجانے میں دیر۔
  - أس وقت سے غروب تک کھانے پینے ، یا
  - الوجه بخدا كے سواكسى كام بيں مشغول ہونا۔
    - کوئی د نیوی بات کرنا۔
- غروب پریقین ہوجانے کے بعدروائگی میں در کرنا۔
  - مغرب یاعشاعرفات میں پڑھنا۔(1)

معبيه: موقف ميں چھترى لگانے ياكسى طرح سابير چاہے سے تنی المقدور بچوہاں جومجبور ہے معذور ہے۔

#### (ضروری نصیحت)

تعبیہ ضروری ضروری اشد ضروری ..... بدنگاہی ہمیشہ حرام ہے نہ کدا حرام میں ، نہ کہ موقف یا متجدا لحرام میں ، نہ کہ کعبہ معظمہ کے سامنے ، نہ کہ طواف بیت الحرام میں۔ یہ تھا رے بہت امتحان کا موقع ہے عورتوں کو تھم دیا گیا ہے کہ یہاں موفھ نہ چھپاؤا در شمصیں تھم دیا گیا ہے کہ ان کی طرف نگاہ نہ کر و ، یقین جانو کہ یہ بڑے غیرت والے بادشاہ کی باندیاں ہیں اوراس وقت تم اوروہ خاص دربار میں حاضر ہو۔ بلاتشبیہ شیر کا بچہاس کی بغل میں ہواس وقت کون اس کی طرف نگاہ اُٹھاسکتا ہے تو اللہ (عزوجل) واحد قہار کی کنیزیں کہ اُس کے خاص دربار میں حاضر ہیں اُن پر بدزگاہی کس قدر سخت ہوگی ہو کے لِلْهِ الْمَعْلَى الْا عُلَى ﴾ . (2) ہاں ہاں ہوشیار! ایمان بچائے ہوئے قلب ونگاہ سنجا لے ہوئے حرم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادہ پر پکڑا جاتا اور ایک گناہ کے برابر کھم ہرتا ہے ، الہی خیر کی تو فیق دے۔ آئین۔

#### (وقوف کے مسائل)

مسکلہا: وقوف کاوفت نویں ذی المجہ کے آفتاب ڈھلنے ہے دسویں کی طلوع فجر تک ہے۔اس وفت کے علاوہ کسی اور وفت وقوف کیا تو جج نہ ملامگرایک صورت میں وہ بیر کہ ذی المجہ کا ہلال دکھائی نہ دیا، ذیقعدہ کے تمیں دن پورے کرکے ذی المجہ کا مہینہ شروع کیا اور اس حساب سے آج نویں ہے، بعد کو ثابت ہوا کہ انتیس کا جاند ہوا تو اس حساب سے دسویں ہوگی اور وقوف

۱۰ - ۳۱ الفتاوى الرضوية"، ج۱۰ ص۹٤٧، وغيره.

<sup>2 .....</sup> پ ۱ ، النحل: ۲۰.

دسویں تاریخ کوہوامگرضرورةٔ بیجائز مانا جائے گااوراگر دھوکا ہوا کہآٹھویں کونویں سمجھ کروقوف کیا پھرمعلوم ہوا توبیہ وقوف سمجے نہ ہوا۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۱: اگر گواہوں نے رات کے وقت گواہی دی کہ نویں تاریخ آج تھی اور بید سویں رات ہے تواگراس رات میں سب لوگوں یا اکثر کے ساتھ امام وقوف کرسکتا ہے، تو وقوف لازم ہے وقوف نہ کریں توجج فوت ہوجائے گا اورا گرا تناوقت باقی نہ ہو کہ اکثر لوگوں کے ساتھ امام وقوف کرے اگر چہ خود امام اور جو تھوڑے لوگ جلدی کرے جائیں توضح سے پیشتر وہاں پہنچ جائیں گئے گر جولوگ پیدل ہیں اور جن کے ساتھ بال بچے ہیں اور جن کے پاس اسباب زیادہ ہے ان کو وقوف نہ ملے گا، تو اس شہادت کے موافق عمل نہ کرے بلکہ دوسرے دن بعدز وال تمام تجاج کے ساتھ وقوف کرے۔ (منک)

مسئلہ ۳: جن لوگوں نے ذی الحجہ کے جاند کی گواہی دی اوراُن کی گواہی قبول نہ ہوئی وہ لوگ اگرامام ہے ایک دن پہلے وقوف کریں گے، تو ان کا حج نہ ہوگا بلکہ اُن پر بھی ضرور ہے کہ اُسی دن وقوف کریں ،جس دن امام وقوف کرے اگر چہ اُن کے حساب سے اب دسویں تاریخ ہے۔ <sup>(3)</sup> (منسک)

سے کسی نے یا کسی اور نے اُس کی طرف سے احرام باندھ دیا اگر چہ اس احرام باندھنے والے نے خودا پنی طرف سے بھی احرام باندھا ہو کہ اُس کا احرام اس کے احرام کے منافی نہیں تو اس صورت میں بھی وہ تُحرِم ہو گیا دوسرے کے احرام باندھنے کا بیہ مطلب نہیں کہ اُس کے کپڑے اُتارکر تہبند باندھ دے بلکہ بیرکہ اُس کی طرف سے نیت کرے اور لبیک کیے۔ (۵) (عالمگیری، جوہرہ) مسکلہ ۵: جس کا حج فوت ہوگیا یعنی اُسے وقوف نہ ملا تو اب حج کے باقی افعال ساقط ہو گئے اور اُس کا احرام عمرہ کی

❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٢،وغيره.

◘ ....." لباب المناسك"و "المسلك المتقسط "، (باب الوقوف بعرفات و أحكامه، فصل في اشتباه يوم عرفة)، ص٢١٢.

€ ..... " لباب المناسك"، (باب الوقوف بعرفات و أحكامه، فصل في اشتباه يوم عرفة)، ص٢١٢.

◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٢٩.

والحوهرة النيرة كتاب الحج، الحزء الأول، ص٩٠٩.

Presented by: https://jafrilibrary.com/

طرف منتقل ہو گیاللہذاعمرہ کر کے احرام کھول ڈالے اور آئندہ سال قضا کرے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسكله ٧: آفاب دو بنے سے پہلے از دحام كے خوف سے حدودِ عرفات سے باہر ہوگيا أس بردَم واجب ہے، پھراگر آ فتاب ڈو بنے سے پہلے واپس آیا اور کھہرار ہا یہاں تک کہ آ فتاب غروب ہوگیا تو دَم معاف ہوگیا اور اگر ڈو بنے کے بعد واپس آیا توسا قط نہ ہوا اورا گرسواری پرتھااور جانو رأہے لے کر بھاگ گیا جب بھی دَم واجب ہے۔ یو ہیں اگراُس کا اونٹ بھاگ گیا یہ اُس کے پیچھے چل دیا۔ (2) (منک)

مسكلهك: مُحرِم نے نمازِعشانہيں بڑھی ہاوروقت صرف اتناباتی ہے كہ چارركعت بڑھے مگر بڑھتا ہے تو وقوف عرف جاتارہے گا تونمازچھوڑے اور عرفات کوجائے۔<sup>(3)</sup> (جوہرہ) اور بہتریہ کہ چلتے میں پڑھ لے بعد کواعادہ کرے۔<sup>(4)</sup> (منک)

# مُزدلفه کی روانگی اور اُس کا وقوف

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ فَاإِذَا اَفَضُتُمُ مِّنُ عَرَفَاتٍ فَاذُكُرُوا اللَّهَ عِنُدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ص وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَّكُمُ \* وَإِنْ كُنْتُمُ مِّنُ قَبُلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّيُنَ ﴾ <sup>(5)</sup>

"جبعرفات سےتم واپس ہوتوم شعرحرام (مزدلفہ) کے نزدیک،اللہ (عزدجل) کا ذکر کرواوراس کو یا دکروجیسے اُس نے مستحیں بتایااور بیشک اس سے پہلےتم گمراہوں سے تھے۔''

(حدیثا: ) صحیح مسلم شریف میں جابر رضی الله تعالیٰ عندسے مروی ، که ججة الوداع میں نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عرفات سے مز دلفہ میں تشریف لائے یہاں مغرب وعشا کی نماز پڑھی پھر لیٹے یہاں تک کہ فجرطلوع ہوئی، جب صبح ہوگئی اُس وفت اذ ان و ا قامت کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھرقصواء پرسوار ہوکرمشعرحرام میں آئے اور قبلہ کی جانب مونھ کر کے دعا وتکبیر وہلیل و توحید میں مشغول رہےاور وقوف کیا یہاں تک کہ خوب اُ جالا ہو گیا اور طلوع آ فتاب سے قبل یہاں سے روانہ ہوئے۔(6)

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٢٩.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;لباب المناسك"، (باب الوقوف بعرفات و أحكامه، فصل في الدفع قبل الغروب)، ص٠١٠.

الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، الحزء الأول، ص٩٠٩.

<sup>6 .....</sup> پ ۲، البقره: ۱۹۸.

<sup>6 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه و سلم، الحديث؟ ٩٥٠، ص٨٨٠.

(حدیث) بیمجی محدین قیس بن مخر مدسے راوی ، کدرسول الله سلی الله تعالی علیه و تلم نے خطبہ پڑھا اور فر مایا کہ:

''اہل جاہلیت عرفات سے اس وقت روانہ ہوتے تھے جب آفتاب مونھ کے سامنے ہوتا غروب سے پہلے اور مزدلفہ سے بعد طلوع آفتاب روانہ ہوتے جب آفتاب مخروب می موتا اور ہم عرفات سے نہ جا کی جب تک آفتاب ڈوب نہ جائے اور مزدلفہ سے طلوع کے قبل روانہ ہول گے ہما را طریقہ بُت پرستوں اور مشرکوں کے طریقہ کے خلاف ہے۔'' (1) اور مزدلفہ سے طلوع کے قبل روانہ ہول گے ہما را طریقہ بُت پرستوں اور مشرکوں کے طریقہ کے خلاف ہے۔'' (1) انتظار نہ کروب آفتاب کا یقین ہوجائے فور آئر در لفہ کو چلوا و را مام کے ساتھ جانا افضل ہے مگروہ دیر کرے تو اُس کا انتظار نہ کرو۔

(۲) راستے بھرذ کروڈرودوڈ عاولبیک وزاری وبکامیں مصروف رہو۔اس وقت کی بعض دعا ئیں یہ ہیں:

اَللَّهُمَّ اِلَيْكَ اَفَضُتُ وَ فِي رَحُمَتِكَ رَغِبُتُ وَمِنُ سَخُطِكَ رَهِبُتُ وَمِنُ عَذَابِكَ اَشُفَقُتُ فَاقُبَلُ نُسُكِى وَاعُظِمُ اَجُرِى وَ تَقَبَّلُ تَوُبَتِى وَارُحَمُ تَضُرُّعِى وَاسُتَجِبُ دُعَائِى وَاعُظِنِى سُوْلِى اَللَّهُمَّ لَا تَجُعَلُ هَذَا السُّحِى وَاعُظِنِى سُوْلِى اللَّهُمَّ لَا تَجُعَلُ هَذَا الْحَوْدَ اللَّهِ مَرَّاتٍ كَثِيْرَةً بِلُطُفِكَ الْعَمِيمُ . (2) الحِرَ عَهُدِنَا مِنُ هَذَا الْمَوُقِفِ الشَّوِيُفِ الْعَظِيمُ وَا رُزُقُنَا الْعَوْدَ اللَّهِ مَرَّاتٍ كَثِيْرَةً بِلُطُفِكَ الْعَمِيمُ . (2) الحِرَ عَهُدِنَا مِنُ هَذَا الْمَوْقِفِ الشَّوِيُفِ الْعَظِيمُ وَا رُزُقُنَا الْعَوْدَ اللَّهِ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً بِلُطُفِكَ الْعَمِيمُ . (2) الحَرَ عَهُدِنَا مِنْ هَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَّاتٍ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۴) جب مزد لِفه نظراً ئے بشرطِ قدرت پیدل ہولینا بہتر ہے اور نہا کر داخل ہونا افضل ، مزد لِفه میں داخل ہوتے وقت بیدعا پڑھو:

اَللَّهُمَّ هَذَا جَمُعٌ اَسُأَلُکَ اَنُ تَرُزُقَنِیُ جَوَامِعَ الْخَیْرِ کُلِّهِ اَللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشُعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الرُّکُنِ الرُّکُنِ وَلَّهِ اَللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشُعِرِ الْحَرَامِ السُّكُورِ وَجُهِکَ الْكَرِیْمِ اَنُ تَغُفِرَلِیُ ذُنُوبِیُ وَالْمَحْدَامِ وَرَبَّ الْمُسُجِدِ الْحَرَامِ اَسُأَلُکَ بِنُورٍ وَجُهِکَ الْکَرِیْمِ اَنُ تَغُفِرَلِیُ ذُنُوبِیُ وَالْمَحْدَةِ مَالِی وَهَبُ لِیُ رِضَاکَ عَنِی وَتَجُعَلَ التَّقُولِی زَادِیُ وَذُخُرِیُ وَالْاَخِرَةَ مَالِی وَهَبُ لِیُ رِضَاکَ عَنِی اللَّهُمَّ فِی اللَّهُمَّ وَلَا خِرَةِ یَامَنُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ کُلَّهُ اَللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ الْمُسُولُ الْمُنْ الْمُلْكُونُ الْوَلُولِي اللَّهُ الْمُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ

السنن والآثار"، كتاب المناسك، باب الاحتيار في الدفع من المزدلفة، الحديث: ٣٠٤٥، ج٤، ص١١٧.
 الشراعزوجل)! مين تيرى طرف واپس موااور تيرى رحمت مين رفبت كي اور تيرى ناخوشي سے ڈرااور تيرے عذاب سے خوف كيا تو ميرى

عبادت قبول کراورمیراا جرعظیم کراورمیری توبه قبول کراورمیری عاجزی پررحم کراور مجھے میراسوال عطا کر۔اےاللہ(عزوجل)!اس شریف بزرگ جگہ میں میری بیرحاضری آخری حاضری نہ کراور تواپنی مہر بانی سے یہاں بہت مرتبہ آنانصیب کر۔۱۲

حَرِّمُ لَحُمِيُ وَعَظُمِيُ وَشَحْمِيُ وَشَعُرِي وَسَائِرَ جَوَارِحِيُ عَلَى النَّارِيَا أَرْحَمَ الرَّحِمِيُنَ ط(1)

### (مُزدَلِفَه میں مغرب وعشاکی نماز)

(۵) وہاں پہنچ کرحتی الامکان جبل قزح کے پاس راستہ سے نی کراتر وورنہ جہاں جگہ طے۔

(۱) عالبًا وہاں پہنچتے ہیں شفق ڈوب جائے گی مغرب کا وقت نکل جائے گا۔ اونٹ کھولنے، اسباب اتار نے سے پہلے امام کے ساتھ مغرب وعشا پڑھواورا گروفت مغرب کا باقی بھی رہے جب بھی ابھی مغرب ہرگزنہ پڑھو، نہ عرفات میں پڑھو نہ راہ میں کہا مام کے ساتھ مغرب مرگزنہ پڑھو، نہ عرفات میں پڑھو نہ راہ میں کہاں دن یہاں نمازِ مغرب وقت مغرب میں پڑھنا گناہ ہے اورا گر پڑھلو گے عشا کے وقت بھر پڑھنی ہوگی۔ غرض یہاں پہنچ کرمغرب وقت عشامیں بہنیت ادا، نہ بہنیت قضاحتی الامکان امام کے ساتھ پڑھو۔ مغرب کا سلام بھیرتے ہی معاً عشاکی جماعت و بڑھ اورا گرامام کے ساتھ جماعت نہل سکے تو اپنی کی جماعت و بڑھ

جماعت کرلواور نہ ہوسکے تو تنہا پڑھو۔ مسکلہا: یہ مغرب وقت عشامیں پڑھنی اُسی کے لیے خاص ہے جومز درلفہ کوآئے اورا گرعر فات ہی میں رات کورہ گیا یا مزد لِفہ کے سواد وسرے راستہ سے واپس ہوا تو اسے مغرب کی نماز اپنے وقت میں پڑھنی ضروری ہے۔<sup>(2)</sup> (ردالمحتار)

**مسئلہ آ:** اگرمز دلفہ کے آنے والے نے مغرب کی نماز راستہ میں پڑھی یا مز دلفہ پہنچ کرعشا کا وقت آنے سے پہلے پڑھ لی، تواسے حکم بیہے کہ اعادہ کرے مگرنہ کیااور فجر طلوع ہوگئ تو وہ نماز اب صحیح ہوگئ۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسکله ۱۳ اگرمز دلفه میں مغرب سے پہلے عشا پڑھی تو مغرب پڑھ کرعشا کا اعادہ کرےاورا گرطلوع فجر تک اعادہ نہ کیا تواب سیح ہوگئ خواہ وہ شخص صاحبِ ترتیب ہویا نہ ہو۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ،طحطاوی )

<sup>••</sup> اےاللہ(عزوجل)! بیزیمع (مزدلفہ ) ہے میں تجھ سے تمام خیر کے مجموعہ کا سوال کرتا ہوں ،اےاللہ(عزوجل)! منتفکر حرام کے رب اور دکن ومقام کے رب اورعزت والے شیراورعزت والی مسجد کے رب! میں تجھ سے بوسیلہ تیرے وجہ کریم کے نور کے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ بخش دے اور مجھ پردتم کر اور ہدایت پرمیرے کا م کوجمع کر دے اور تقوئ کومیرا تو شداور ذخیرہ کر اور آخرت میر امرجمع کر اور و نیا اور آخرت میں تو مجھ سے راضی رہ۔ اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے! مجھ کو ہر تتم کی خیر عطا کر اور ہر تتم کی پُر ائی سے بچا، اے اللہ (عزوجل)! میرے گوشت اور ہڑی اور چل بی اور بال اور تمام اعضا کو جہنم پرحرام کر دے ،اے سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان! ۔۱۱

٣٠٠٠ "ردالمحتار" ، كتاب الحج، مطلب في الرفع من عرفات، ج٣، ص ٢٠١.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص ٢٠١.

<sup>◘ .....</sup> المرجع السابق، ص٢٠٢. "حاشية الطحطاوي على الدرالمختار"، كتاب الحج، ج١، ص٤٠٥.

**مسکلہ ۱**: اگرراستہ میں اتنی دیر ہوگئ کہ طلوع فجر کا اندیشہ ہے تو اب راستہ ہی میں دونوں نمازیں پڑھ لے مز دلِفہ پہنچنے کا انتظار نہ کرے۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

**مسکلہ ۵**: عرفات میں ظہروعصر کے لیےا بک اذ ان اور دوا قامتیں ہیں اور مز دلفہ میں مغرب وعشا کے لیےا بک اذ ان اورا بک اقامت ۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۷: دونوں نمازوں کے درمیان میں سنت و نوافل نہ پڑھے۔مغرب کی سنتیں بھی بعدعشا پڑھے اگر درمیان میں سنتیں پڑھیں یا کوئی اور کام کیا توایک اقامت اور کہی جائے یعنی عشا کے لیے۔<sup>(3)</sup> (ردالحتار)

مسئلہ 2: طلوع فجر کے بعد مزدلفہ میں آیا تو سنت ترک ہوئی مگرة م وغیرہ اس پرواجب نہیں۔(4) (عالمگیری)

(۷) نمازوں کے بعد ہاقی رات ذکرولبیک و دُرودودُ عاو زاری میں گزارو کہ بیر بہت افضل جگہاور بہت افضل رات

ہے۔بعض علمانے اس رات کوشبِ قدر سے بھی افضل کہا۔ زندگی ہے تو سونے کواور بہت را تیں ملیں گی اور یہاں بیرات خدا جانے دوبارہ کسے ملے اور نہ ہوسکے تو باطہارت سورہو کہ فضول با توں سے سونا بہتر اورا تنے پہلے اُٹھ بیٹھو کہ جھ جیکنے سے پہلے

ب سے روبر والے سے فارغ ہولو، آج نماز صبح بہت اندھیرے سے پڑھی جائے گی، کوشش کرو کہ جماعت امام بلکہ پہلی تکبیر ضروریات وطہارت سے فارغ ہولو، آج نماز صبح بہت اندھیرے سے پڑھی جائے گی، کوشش کرو کہ جماعت امام بلکہ پہلی تکبیر

فوت ندہوکہ عشاوض جماعت سے پڑھنے والابھی پوری شب بیداری کا ثواب پا تا ہے۔

(۸) اب در بارِاعظم کی دوسری حاضری کا وفت آیا، ہاں ہاں کرم کے دروازے کھولے گئے ہیں،کل عرفات میں حقوق اللّٰدمعاف ہوئے تھے یہاں حقوق العبادمعاف فر مانے کا وعدہ ہے۔

#### (مزدلفه کا وقوف)

مث**عرالحرام میں** یعنی خاص پہاڑی پراور نہ ملے تو اس کے دامن میں اور بیبھی نہ ہوسکے تو وادی محسر <sup>(5)</sup> کے سواجہاں گنجائش پا وُ **وقوف** کرواور تمام باتیں کہ وقوف عرفات میں مذکور ہوئیں ملحوظ رکھو یعنی لبیک کی کثرت کرواور ذکر و درود و دُ عامیں

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص٢٠٢.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب الحج، مطلب في الرفع من عرفات، ج٣، ص٢٠٠.

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار" ، كتاب الحج، مطلب في الرفع من عرفات، ج٣، ص ٠٠٠.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٣١.

۱۲ میں وقوف جائز نہیں۔۱۲

مشغول رہویہاں کے لیے بعض دُعائیں بیر ہیں:

اَللَّهُمَّ الْعُهُمَّ اعُفِرُلِى خَطِيُنَتِى وَجَهْلِى وَاسُرَافِى فِى اَمُرِى وَمَاۤ اَنْتَ اَعُلَمُ بِهِ مِنِى اللَّهُمَّ اعْفُورُلِى جِدِّى وَهَزُلِى وَخَطَأَى وَعَمُدِى وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِى اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ وَالْكُفُرِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاعْدُو بِكَ مِنَ الْهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُورُنِ وَاعُودُ بِكَ مِنَ الْهُبُو وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُرَامِ وَاللَّهُ وَالْعُرُونِ وَاعْدُو وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

الْجَمُعِ اَنُ تَجُمَعَ لِى جَوَامِعَ الْحَيْرِكُلِّهِ وَاَنُ تُصُلِحَ لِى شَانِى كُلَّهُ وَاَنُ تَصُرِفَ عَنِى السُّوَءَ كُلَّهُ فَانَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَالِكَ غَيُرُكَ وَلَا يَجُودُ بِهِ اِلَّا اَنْتَ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ مَنُ يَّمُشِى عَلَى بَطُنِهِ وَمِنُ شَرِّ مَنُ يَمُشِى عَلَى بَطُنِهِ وَمِنُ شَرِّ مَنُ يَمُشِى عَلَى اَرْبَعِ اَللَّهُمَّ اجُعَلَنِى اَخُشْكَ كَانَّنِى اَراكَ اَبَدًا حَتَّى اَلُقكَ وَاسُعِدُنِى عَلَى وَمَتَعْنِى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمِنُ شَوْمَنُ يَمُ مِنُ قَضَا يَكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا عَجُلُلُ وَاللَّهُ مَا عَجُلُلُ عَنَاى فِي قَضَا يُكَ وَبَارِكُ لِى فِي قَدُرِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلًا مَا اللَّوارِثَ مِنْ فَضَا يَكِي فِي اللَّهُ مِنُ قَضَا يَكِ وَمَتَعْنِي بِسَمُعِي وَبَصَرِى وَاجْعَلُهُمَا الْوَارِثَ مِنْ فَضَا يَعْنِي بِسَمُعِي وَبَصَرِى وَاجْعَلُهُمَا الْوَارِثَ مِنْ فَضَا يَعْنِي بِسَمُعِي وَبَصَرِى وَاجْعَلُهُمَا الْوَارِثَ مِنْ فَضَا وَمَتَعْنِي بِسَمُعِي وَبَصَرِى وَاجْعَلُهُمَا الْوَارِثَ مِنِي

ما الحرك ولا تاجير ما عجلت واجعل عِناى فِي تفسِي ومَتِعنِي بِسهِ وَانْصُرُنِيُ عَلَى مَنُ ظَلَمَنِيُ وَارِنِيُ فِيهِ ثَـاُرِيُ وَاقِرَّ بِذَٰلِكَ عَيُنِيُ . (1)

گناہ معاف کردے کوشش ہے جس کومیں نے کیا یا بلاکوشش اور خطاہے کیا یا قصد ہے اور بیسب میں نے کیے، اے اللہ (عزوجل)! تیری پناہ ما نگتا ہوں مختاجی اور کفر اور عاجزی وستی ہے اور تیری پناہ فم و مُحون ہے اور تیری پناہ بز دلی و بخل اور دّین کی گرانی اور مردوں کے غلبہ ہے اور سوال کرتا ہوں کہ مجھ ہے تا وان ادا کردے اور حقوق العباد مجھ ہے معاف کر اور خصوم وغر ما اور حق داروں کوراضی کردے، اے اللہ (عزوجل)! میرے نفس کو تقوے دے اور اس کو پاک کر تو بہتر پاک کرنے والا ہے تو اس کا ولی ومولی ہے، اے اللہ (عزوجل)! تیری پناہ غلبہ وَین اور غلبہ وَثَمَن سے اور اس ملاکت سے جو ملامت میں ڈالنے والی ہے اور سے دخال کے فتنہ ہے۔

اےاللہ(عزوجل)! میری خطااور جہل اور زیادتی اور جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب کو بخش دے، اے اللہ (عزوجل)! میرے تمام

اےاللہ(عزوجل)! مجھےان لوگوں میں کر جونیکی کر کے خوش ہوتے ہیں اور بُرائی کر کے استغفار کرتے ہیں۔اےاللہ(عزوجل)! ہم کو اپنے نیک بندوں میں کر جن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں جیکتے ہیں جومقبول وفد ہیں،اےاللہ(عزوجل)!اس مزدلِفہ میں میرے لیے ہرخیر کو جمع کر دے اور میری ہر حالت کو درست کر دے اور ہر بُرائی کو مجھ سے پھیر دے کہ تیرے سوا کوئی نہیں کرسکتا اور تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا،= مسئلہ ۸: وقوف مزد لفہ کا وقت طلوع فجر ہے اُو جالا ہونے تک ہے۔اس در میان میں وقوف نہ کیا تو فوت ہو گیا اور اگراس وقت میں بہاں سے ہوکر گزر گیا تو وقوف ہو گیا اور وقوف علی خلاص میں جو با تیں تھیں وہ یہاں بھی ہیں۔ (1) (عالمگیری) مسئلہ 9: طلوع فجر سے پہلے جو یہاں سے چلا گیا اُس پر دَم واجب ہے مگر جب بیار ہو یا عورت یا کمزور کہ از دحام مسئلہ 9: طلوع فجر سے پہلے چلا گیا تو اُس پر پھھیں۔ (2) (عالمگیری) مسئلہ 9: نماز سے قبل مگر طلوع فجر کے بعد یہاں سے چلا گیا یا طلوع آفاب کے بعد گیا تو اُر اکیا مگر اس پر دم وغیرہ واجب نہیں۔ (3) (عالمگیری)

# منیٰ کے اُعمال اور حج کے بقیہ افعال

اللهُ عزوجل فرما تاہے:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَا سِكَكُمُ فَاذُكُرُو اللَّهَ كَذِكُوكُمُ ابَآثَكُمُ اَوُ اَشَدَّ ذِكُرًا ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّقُولُ رَبَّنَآ ابِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاَحِرَةِ مِنُ خَلَاقٍ ٥ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ رَبَّنَآ ابِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وَقِي اللَّاحِرَةِ مَسَنَةً وَفِي اللَّاحِرَةِ حَسَنَةً وَقِي اللَّاحِرَةِ مَسَنَةً وَقِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهَ فِي اللَّهُ فَا كَسَبُوا ﴿ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٥ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَامٍ مَعْدُودُتٍ ﴿ وَمَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>=</sup>اےاللہ(عزوجل)! تیری پناہ اس کےشرہے جو پیٹ پر چلتا ہے اور دکو پاؤں اور چاؤ پاؤں پر چلنے والے کےشرہے،اےاللہ (عزوجل)! تو مجھ کو ایسا کردے کہ ہمیشہ تجھ سے ڈرتارہوں گویا تجھ کود کچھتا ہوں یہاں تک کہ تجھ سے ملوں اور تفقوے اکے ساتھ مجھ کو بہرہ مند کراور گناہ کرکے بد بخت نہ بنوں اورا پی قضامیرے لیے بہتر کراور جو تونے مقدر کیا ہے اُس میں برکت دے، یہاں تک کہ جو تونے مؤخر کیا ہے اس کی جلدی کو پہندنہ کروں اور جو تونے مقدر کیا ہے اُس میں برکت دے، یہاں تک کہ جو تونے مؤخر کیا ہے اس کی جلدی کو پہندنہ کروں اور جو تونے جانس کی تاخیر کو دوست ندر کھوں اور میری تو گئری میر نے تھی کراور کان ، آئھ سے مجھ کو متمتع کراور اُن کو میراوارث کراور جو مجھ پڑھکے مند کراور اس میں میرا بدلد دکھا دے اور اس سے میری آئکھ ٹھٹڈی کر ۔ ۱۲

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٠٣٠.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق، ص ٢٣١.

<sup>€ .....</sup> المرجع السابق.

<sup>€ ....</sup> پ ۲، البقرة: ۲۰۰ ۲۰۳۰.

'' پھر جب جے کے کام پورے کر چکو تو اللہ(عزبِط) کا ذکر کر وجیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ
اور بعض آ دمی یوں کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے! ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اُس کے لیے پچھ حصنہیں اور بعض کہتے ہیں
کہ اے رب ہمارے! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہم کو دوز نے کے عذاب سے بچا۔ بیلوگ وہ ہیں
کہ ان کی کمائی سے ان کا حصہ ہے اور اللہ (عزبِط) جلد حساب کرنے والا ہے اور اللہ (عزبِط) کی یا دکر وگئے ہوئے دنوں میں تو جو
جلدی کر کے دودن میں چلا جائے اُس پر پچھ گناہ ہیں اور جورہ جائے تو اُس پر پچھ گناہ ہیں پر ہیز گار کے لیے اور اللہ (عزبِط)
سے ڈرواور جان اوکہ تم کوائی کی طرف اُٹھنا ہے۔''

حدیث! سیخی مسلم شریف میں جابر رضی اللہ تعالی عند سے مروی ، کدر سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم مزد لفد سے روا نہ ہوئے یہاں تک کیطن مجسر میں پہنچے اور یہاں جانور کو تیز کر دیا پھر وہاں سے زیجی والے راستہ سے چلے جو جَمُوہُ مُحرِمِ کو گیا ہے جب اس جمزہ کے پاس پہنچے تو اُس پر سات کنگریاں ماریں ، ہر کنگری پر تکبیر کہتے او پھن وادی سے زمی کی پھر منحر میں آکر تر کیا تھے اونٹ اس جمرہ کے پاس پہنچے تو اُس پر سات کنگریاں ماریں ، ہر کنگری پر تکبیر کہتے او پھن وادی سے زمی کی پھر منحر میں آکر تر کیا تھے اونٹ ایٹ دست مبارک سے نمح فر مایا : کہ ' ہر اونٹ میں سے ایک ایک گلزا ہانڈی میں ڈال کر پکایا جائے۔' ، دونوں صاحبوں نے اس گوشت میں سے کھایا اور شور با بیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سوار ہوکر بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے اور ظہر کی نماز مکہ میں رہی ۔ (1)

حدیث از ترندی شریف میں انھیں سے مروی، کہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم مزدَ لفہ سے سکون کے ساتھ روانہ ہوئے اور لوگوں کو تھم فرمایا کہ: اطمینان کے ساتھ چلیں اور وادی محسر میں سواری کو تیز کر دیا اور لوگوں سے فرمایا کہ: چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے زمی کریں اور بیفرمایا کہ: شایداس سال کے بعداب میں شہھیں نہ دیکھوں گا۔(2)

**حدیث منا:** صحیحین میں انھیں سے مروی ، کہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے یومُ النحر ( دسویں تاریخ) میں چاشت کے وقت رَمی کی اوراس کے بعد کے دنوں میں آفتاب ڈھلنے کے بعد۔<sup>(3)</sup>

صدیث، سیح بخاری وسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند جَمُو ہ کُبری کے پاس پہنچے تو کعبہ معظمہ کو

<sup>● ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه و سلم، الحديث: ٢٩٥٠، ص٠٨٨.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، أبواب الحج، باب ماجاء في الافاضة من عرفات، الحديث: ٨٨٦، ص١٧٣٥.

٣١٤١: "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمى، الحديث: ٣١٤١، ص٨٩٣.

بائیں جانب کیااورمنیٰ کودہنی طرف اورسات کنکریاں ماریں ، ہرکنگری پرتکبیر کہی پھرفر مایا کہ:''اسی طرح انھوں نے رَمی کی جن پر سور ۂ بقرہ نازل ہوئی'' (1)

**حدیث ۵:** امام مالک نافع سے راوی، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں پہلے جمروں کے پاس دیر تک گھبرتے تکبیر وشبیج وحمدود عاکرتے اور جمرۂ عقبہ کے پاس نہ گھبرتے۔<sup>(2)</sup>

**حدیث ۱:** طبرانی ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی ، کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم سے سوال کیا کہ رقی جمار میں کیا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا:'' تواپنے رب کے نز دیک اس کا ثواب اُس وفت پائے گا کہ مجھے اس کی زیادہ حاجت ہوگی۔'' (3)

حدیث ک: این خزیمہ و حاکم این عباس رضی اللہ تعالی عہاسے راوی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ''جب ابراجیم خلیل اللہ علیہ السلام والسلام مناسک میں آئے ، جمر وُ عقبہ کے پاس شیطان سامنے آیا ، اُسے سات کنگریاں ماریں یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا ، پھر تیسرے جمر ہ کے زمین میں دھنس گیا ، پھر تیسرے جمر ہ کے باس آیا پھر تیسرے جمر ہ کے پاس آیا تھر جمر ہ کہ شیطان کور جم ایس آیا تو اُسے سات کنگریاں ماریں یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا۔'' ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں ، کہ تم شیطان کور جم کرتے اور ملّت ابراجیم کا اتباع کرتے ہو۔ (4)

حدیث ۸: بزارانھیں سے راوی، کہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:'' جمروں کی رَمی کرنا تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔'' <sup>(5)</sup>

**حدیث 9**: طبرانی وحاکم ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عنه سے راوی ، کہتے ہیں ہم نے عرض کی ، یا رسول الله! (عزوجل و صلی الله تعالی علیه وسلم ) میہ جمروں پر جو کنگریاں ہرسال ماری جاتی ہیں ، ہمارا گمان ہے کہ کم ہوجاتی ہیں۔فرمایا کہ:'' جو قبول ہوتی ہیں اُٹھالی جاتی ہیں ،ایسانہ ہوتا تو پہاڑوں کی مثل تم دیکھتے۔'' <sup>(6)</sup>

- ❶ ..... "صحيح البخاري"، كتاب الحج، باب رمي الحمار بسبع حصيات، الحديث: ١٧٥٠،١٧٤٨، ص١٣٧.
  - ◘ ..... "الموطأ" للإمام مالك، كتاب الحج، باب رمى الحمار، الحديث: ٩٤٧ ج١، ص٣٧٢.
    - المعجم الأوسط"، باب العين، الحديث: ٤١٤٧، ج٣، ص٠٥٠.
- ₫ ..... "المستدرك" للحاكم، كتاب المناسك، باب رمي الحمار و مقدار الحصي، الحديث: ١٧٥٦، ج٢، ص١٢٢.
  - € ..... "الترغيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترغيب في رمى الحمار ... إلخ، الحديث: ٣، ج٢، ص١٣٤.
    - 6 ..... "المعجم الأوسط"، باب الالف، الحديث: ١٧٥٠، ج١، ص٤٧٤.

حدیث ۱۱ تا ۱۲: صحیح مسلم میں اُم الحصین رضی الله تعالی عنها سے مروی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ججۃ الوداع میں سرمونڈ انے والوں کے لیے تین بار دُعا کی اور کتر وانے والوں کے لیے ایک بار۔ (۱) اس کے مثل ابو ہریرہ و مالک بن رسیعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی۔

حدیث سا: ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے مروی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که: '' بال مونڈ انے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔'' (<sup>2)</sup>

حدیث ۱۳ عبادہ بن صامِت رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ، که رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ''سرمونڈ انے میں جو بال زمین پرگرے گا،وہ تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔'' (3)

(۱) جب طلوع آفتاب میں دورکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے ،امام کے ساتھ منیٰ کوچلواور یہاں سے سات چھوٹی کنگریاں کھجور کی تھٹھلی برابر کی پاک جگہ سے اُٹھا کرتین بار دھولو، کسی پھڑ کوتو ڈکر کنگریاں نہ بناؤاور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تینوں دن جمروں پر مارنے کے لیے یہیں سے کنگریاں لے لویاسب کسی اور جگہ سے لومگر نہ نجس جگہ کی ہوں ،نہ محبور کی ،نہ جمرہ کے پاس کی۔ جمروں پر مارنے کے لیے یہیں سے کنگریاں لے لویاسب کسی اور جگہ سے لومگر نہ نہ مواور بیدعا پڑھو:

اَللَّهُمَّ اِلَيُكَ اَفَضُتُ وَمِنُ عَذَابِكَ اَشُفَقُتُ وَالَيُكَ رَجَعُتُ وَمِنُكَ رَهِبُتُ فَاقْبَلُ نُسُكِي وعَظِّمُ اَجُرِيُ وَارُحَمُ تَضَرُّعِيُ وَاقْبَلُ تَوُ بَتِيُ وَاسُتَجِبُ دُعَآئِيُ . (4)

(۳) جب **وادی محسر** <sup>(5)</sup> پہنچو پانچ سو پینتالیس ہاتھ بہت جلد تیزی کے ساتھ چل کرنکل جاؤ مگر نہ وہ تیزی جس سے کسی کو ایذ ا ہواوراس عرصہ میں بیدعا پڑھتے جاؤ:

قبول کراورمیراا جرزیاده کراورمیری عاجزی پردهم کراورمیری توبه قبول کراورمیری وُ عامستجاب کریرا

❶ ..... "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير .... إلخ، الحديث: ٢١٥٠، ص٩٤.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الترغيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترغيب في حلق الرأس بمني، الحديث: ٣، ج٢، ص١٣٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الترغيب و الترهيب"، كتاب الحج، الترغيب في حلق الرأس بمني، الحديث: ٣، ج٢، ص١٣٥.

ہ… بیمنیٰ ومز دلفہ کے بچ میں ایک نالہ ہے دونوں کی حدود سے خارج مز دلفہ سے منلی کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ کو جو پہاڑ پڑتا ہے اس کی چوٹی سے شروع ہوکر ۵۴۵ ہاتھ تک ہے یہاں اصحاب فیل آ کرمٹھ ہرےاوران پرعذاب ابا بیل انز اتھاللبذااس جگہ سے جلدگز رنا اورعذاب الہی سے پناہ مانگنا جا ہے۔

اَللَّهُمَّ لَا تَقُتُلُنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهُلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذَالِكَ. (1) (4) جبمنى نظرآئ وہى دعا پڑھوجو مكہ سے آتے منى كود مكھ كر پڑھى تھى۔

## (جمرة العقبه كى رَمى)

(۵) جب منی پہنچوسب کا مول سے پہلے جمرۃ العقبہ <sup>(2)</sup> کو جاؤ جوادھرسے بچھلا جمرہ ہے اور مکہ معظمہ سے پہلا ، نالے کے وسط میں سواری پر جمرہ سے کم از کم پانچ ہاتھ ہے ہوئے یوں کھڑے ہو کہ منی دہنے ہاتھ پراور کعبہ بائیں ہاتھ کواور جمرہ کی طرف مونھ ہوسات کنکریاں جدا جدا چنگی میں لے کرسیدھا ہاتھ خوب اُٹھا کر کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو ہرایک پر میں دائر ہوں تا یہ میں ہورہ ہوں ہے ہوں تا ہے جہ اس میں ہاتھ خوب اُٹھا کر کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو ہرایک پر

بِسُمِ اللَّهِ اَللَّهُ اَكُبَوُ رَغُمَّا لِلشَّيُطُن دِضًا لِلوَّحُمْنِ اَللَّهُمَّ اجُعَلُهُ حَجًّا مَّبُوُورًا وَسَعُيًا مَّشُكُورًا وَسَعُيًا مَّشُكُورًا وَسَعُيًا مَّشُكُورًا وَسَعُيًا مَّشُكُورًا وَسَعُيًا مَّشُكُورًا وَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٢) جبسات پورى ہوجائيں وہاں نكھبرو، فوراً ذِكرودُ عاكرتے بلك آؤر

### (رُمی کے مسائل)

مسکلہ ا: سات ہے کم جائز نہیں ،اگر صرف تین ماریں یا بالکل نہیں تو دَم لازم ہوگا اورا گر چار ماریں تو باقی ہر کنگری کے بدلے صدقہ دے۔ <sup>(5)</sup> (ردالحتار)

۱۲- ۱- ۱۱ الله (عزوجل)! این غضب سے جمین قبل نه کراورا پنے عذاب سے جمیں ہلاک نه کراوراس سے پہلے جم کوعافیت دے۔۱۲

<sup>3 .....</sup> الله(عزوجل) كے نام سے، الله (عزوجل) بہت بڑا ہے، شیطان کے ذلیل کرنے کے لیے، الله (عزوجل) کی رضا کے لیے، اے الله (عزوجل)! اسکو چے مبرور کراور سعی مشکور کراور گناہ بخش دے۔ ۱۲

الله الله الله الله الله الله المركبة كرمارو ١٢ منه

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في رمي الحمرة العقبي، ج٣، ص٨٠٦.

مسئلہ ا: کنگری مارنے میں بے در بے ہونا شرطنہیں گروقفہ خلاف سنت ہے۔ (۱) (ردالحتار)

مسئلہ ا: سب کنگریاں ایک ساتھ پھینکیں تو بیسا توں ایک کے قائم مقام ہوئیں۔ (2) (ردالحتار)

مسئلہ ا: کنگریاں زمین کی جنس سے ہوں اورائی چیز کی جس سے تیم جائز ہے کنگر، پھر مٹی یہاں تک کہا گرخاک

پھینکی جب بھی رَمی ہوگئ گرایک کنگری پھینکنے کے قائم مقام ہوئی۔ موتی ، عزبر، مشک وغیر ہاسے رَمی جائز نہیں۔ یو ہیں جواہر اور

سونے چاندی سے بھی رَمی نہیں ہو سکتی کہ بیر تو نچھا ور ہوئی مارنا نہ ہوا ، مینگنی سے بھی رَمی جائز نہیں۔ (3) (در مخار، ردالحتار)

مسئلہ 2: جمرہ کے پاس سے کنگریاں اُٹھا نا مگروہ ہے کہ وہاں وہی کنگریاں رہتی ہیں جو مقبول نہیں ہوتیں اور مردود

ہوجاتی ہیںاورجومقبول ہوجاتی ہیںاُٹھالی جاتی ہیں۔<sup>(4)</sup>(ردالحتار) مسکلہ**۲**: اگرمعلوم ہو کہ کنکریاں نجس ہیں تو اُن ہے رَمی کرنا مکروہ ہےاورمعلوم نہ ہوتونہیں مگر دھولینامستحب ہے۔

**مسکلہ ۷**: اگرمعلوم ہو کہ کنگریاں نجس ہیں تو اُن ہے زمی کرنا مکروہ ہےاورمعلوم نہ ہو تو نہیں مگر دھولینامستحب ہے۔ <sup>(5)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ ک: اس زمی کا وقت آج کی فجر سے گیارھویں کی فجر تک ہے گرمسنون بیہے کہ طلوع آفاب سے زوال تک ہواور زوال سے غروب تک مُباح اورغروب سے فجر تک مکروہ۔ یو ہیں دسویں کی فجر سے طلوع آفناب تک مکروہ اورا گرکسی عُذر کے سبب ہومثلاً چروا ہوں نے رات میں زمی کی تو کراہت نہیں۔ (<sup>6)</sup> (ورمختار،ردالحتار)

#### (حج کی قربانی)

(۷) اب رَمی سے فارغ ہوکر قربانی میں مشغول ہو، بیقربانی وہ نہیں جو بقرعید میں ہوا کرتی ہے کہ وہ تو مسافر پراصلاً نہیں اور مقیم مالدار پر واجب ہے اگر چہ جج میں ہو بلکہ بیر جج کاشکرانہ ہے۔ قارِن اور متمتع پر واجب اگر چہ فقیر ہوا ور مُفُرِد کے لیے مستحب اگر چہنی ہو۔ جانور کی عمر واعضا میں وہی شرطیں ہیں جوعید کی قربانی میں۔

<sup>■ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في رمي الحمرة العقبي، ج٣، ص٨٠٦.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق، ص٧٠٧.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في رمي الحمرة العقبيٰ، ج٣، ص٦٠٨.

<sup>● ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في رمي الحمرة العقبي، ج٣، ص٩٠٩.

<sup>🗗 .....</sup> المرجع السابق، ص . ٦١ .

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في رمي الحمرة العقبي، ج٣، ص٢١٠.

مسئلہ ا: محتاج محض جس کی ملک میں نہ قربانی کے لائق کوئی جانور ہو، نہاس کے پاس اتنا نقدیا اسباب کہ اسے بھی کر لے سکے، وہ اگر قران یا تعقع کی نیت کرے گا تو اس پر قربانی کے بدلے دس روزے واجب ہوں گے تین تو جی کے مہینوں میں یعنی کیم شوال سے نویں ذی الحجہ تک احرام باندھنے کے بعد، اس بھی میں جب چاہے رکھ لے۔ ایک ساتھ خواہ جُد اجُد ااور بہتریہ ہے کہ کہ ۔ ۸۔ ۹ کور کھے اور باقی سات تیرھویں ذی الحجہ کے بعد جب چاہے رکھے اور بہتریہ کہ گھر پہنچ کر ہوں۔

- (٨) ذيح كرناآ تاموتوخودذ كرك كسنت ب،ورندذ ككوفت حاضررب
  - (9) رُوبِقبلہ جانورکولٹا کراورخودبھی قبلہ کومونھ کر کے بدپڑھو:
- ﴿ اِنِّىُ وَجُهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُوتِ وَالْاَرُضَ حَنِيُفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ ٥٠ (١) إنَّ صَلاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ لَا شَرِيُكَ لَــهُ وَبِـذَالِكَ أُمِرُتُ وَاَنَامِنَ الْمُسُلِمِيُنَ (2)

اس کے بعد بِسُم اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکُبَرُ ط کہتے ہوئے نہایت تیز پُھری سے بہت جلد ذیح کر دو کہ چاروں رگیس کٹ جائیں ، زیادہ ہاتھ نہ بڑھاؤ کہ بے سبب کی تکلیف ہے۔

- (۱۰) بہتر ہیہے کہ ذائع کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ، ایک پاؤں باندھ لوذیح کرکے کھول دو۔
- (۱۱) اونٹ ہوتواہے کھڑا کر کے سینہ میں گلے کی انتہا پر تکبیر کہہ کرنیز ہ مارو کہ سنت یو ہیں ہےا ہے نحر کہتے ہیں اوراس کا ذکح کرنا مکروہ مگر حلال ذکتے ہے بھی ہوجائے گا اگر ذکح کرے تو گلے پر ایک ہی جگہ اُسے بھی ذکح کرے۔ جاہلوں میں جومشہور ہے کہ اونٹ تین جگہ ذکتے ہوتا ہے غلط وخلاف سنت ہے اور مُفت کی اذبیت وکمروہ ہے۔
  - (۱۲) جانورجوذ کے کیاجائے جب تک سردنہ ہولے اس کی کھال نکھینچو، نداعضا کاٹو کہ ایذ اہے۔ (۱۳) بیقربانی کرکے اپنے اور تمام مسلمانوں کے جج وقربانی قبول ہونے کی دعامانگو۔
    - 🕦 ..... پ٧٠ الانعام: ٧٩.
- انظر: "سنن أبي داود"، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، الحديث: ٢٧٩٥، ص٢٣٢.
   ترجمه: "مين نے اپنی ذات کواس کی طرف متوجه کیا، جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں باطل سے حق کی طرف مأئل ہوں اور میں مشرکوں سے نہیں۔"

'' بیشک میری نماز وقربانی اور میراجینا اور میرامرناالله(عزوجل) کے لیے ہے، جوتمام جہان کارب ہے،اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اُس کا حکم ہوااور میں مسلمانوں میں ہوں۔'' ۱۲

#### (حلق و تقصير)

(۱۴) قربانی کے بعد قبلہ موزھ بیٹھ کرمرد خلق کریں یعنی تمام سرمونڈ ائیں کہ افضل ہے یابال کتروائیں کہ دخصت ہے۔ عورتوں کو بال مونڈ انا حرام ہے۔ ایک پورہ برابر بال کتروا دیں۔ مُفرِدا گرقربانی کرے تو اُسکے لیے مستحب سے کہ قربانی کے بعد حلق کر عاورا گرحلق کے بعد قربانی کے بعد حلق کرنا واجب ہے یعنی اور تہتا ہوگا۔ کے بعد حلق کرے اورا گرحلق کے بعد قربانی کی جب بھی حرج نہیں اور تہتا وقران والے پر قربانی کے بعد حلق کرنا واجب ہے یعنی اگر قربانی سے پہلے سرمونڈ ائے گا تو دَم واجب ہوگا۔

مسئلہ ا: کتر وائیں تو سرمیں جتنے بال ہیں ان میں کے چہارم بالوں میں سے کتر وانا ضروری ہے،لہذا ایک پورہ سے زیادہ کتر وائیں کہ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ چہارم بالوں میں سب ایک ایک پورانہ ترشیں۔ مسئلہ ۲: سرمونڈ انے یا بال کتر وانے کا وفت ایا منحر ہے یعنی ۱۰،۱۱۱ اورافضل پہلا دن یعنی دسویں ذی الحجہ۔ (1)

**مسکله ۲**: سرمونڈانے یا بال کتر وانے کا وقت ایا م'حرہے کیعنی ۱۰،۱۱،۱۱ اورافضل پہلا دن کیعنی دسویں ذی الحجہ۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہ ۳:** جب احرام سے باہر ہونے کا وقت آگیا تو اب نُحرم اپنایا دوسرے کا سرمونڈ سکتا ہے، اگر چہ بید دوسرا بھی نُحرم ہو۔<sup>(2)</sup> (منسک)

مسکلیم؟: جس کے سرپر بال نہ ہوں اُسے اُسترہ کچروانا واجب ہے اورا گربال ہیں مگر سرمیں پکھڑیاں ہیں جن کی وجہ سے مونڈ انہیں سکتا اور بال اتنے بڑے بھی نہیں کہ کتر وائے تو اس عُذر کے سبب اُس سے مونڈ انا اور کتر وانا ساقط ہو گیا۔اُسے بھی مونڈ انے والوں ، کتر وانے والوں کی طرح سب چیزیں حلال ہو گئیں مگر بہتر بیہ ہے کہ ایا م نِحرکے ختم ہونے تک بدستوررہے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۵: اگروہاں ہے کی گاؤں وغیرہ میں ایس جگہ چلا گیا کہ نہ تجام ملتا ہے، نہ اُسترہ یا تینچی پاس ہے کہ مونڈالے یا کتروائے توبیکوئی عُذرنہیں مونڈانا یا کتروانا ضروری ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

اور ریجی ضرور ہے کہ حرم سے باہر مونڈ انایا کتر وانا نہ ہو بلکہ حرم کے اندر ہو کہ اس کے لیے بیجگہ مخصوص ہے، حرم سے

١٣١٠.... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس، في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٣١.

٢٣٠٠٠٠٠ "لباب المناسك"، (باب مناسك منى، فصل في الحلق و التقصير)، ص ٢٣٠.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ص ٢٣١.

<sup>₫....</sup>المرجع السابق .

باہر کرے گا تو وَم لازم آئے گا۔(1) (منک)

مسکلہ ۷: اس موقع پرسر مونڈانے کے بعد مونچیس ترشوانا ،موئے زیرِناف دُورکرنامتحب ہے اور داڑھی کے بال نہ لے اور لیے تو دَم وغیر ہ واجب نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکله کے: اگر نه مونڈائے نه کتر وائے تو کوئی چیز جواحرام میں حرام تھی حلال نه ہوئی اگر چه طواف بھی کر چکا ہو۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۸: اگربار هویں تک حلق و قصر نہ کیا تو دَم لازم آئے گا کہاس کے لیے بیوفت مقرر ہے۔ (۵) (روالحمار) (۱۵) حلق ہویاتقصیر دہنی طرف <sup>(5)</sup> سے شروع کرواوراس وفت اَللَّهُ اَکْبَرُ اَللَّهُ اَکْبَرُ طَلَّا اِللَّهُ اِللَّهُ اَکْبَرُ اللَّهُ اَکْبَرُ طَلَّا اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اَکْبَرُ وَلِلْهِ الْحَمُدُ کہتے جاوًاور فارغ ہونے کے بعد بھی کہواور حلق یاتقصیر کے وقت بیدُ عاپڑھو:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا وَانَعَمَ عَلَيُنَا وقَضَى عَنَّا نُسُكَنَا اَللَّهُمَّ هَاذِهٖ نَاصِيَتِى بِيَدِكَ فَاجُعَلُ لِّي بِكُلِّ شَعُرَةٍ نُورًا يَّوُمَ الْقِيْمَةِ وَامُحُ عَنِّى بِهَا سَيِّنَةً وَّارُفَعُ لِى بِهَا دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لِى فِى نَفْسِى شَعُرَةٍ نُورًا يَّوُمَ الْقِيْمَةِ وَامُحُ عَنِّى بِهَا سَيِّنَةً وَّارُفَعُ لِى بِهَا دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لِى فِى نَفْسِى وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُمَّ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ اللْفَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّه

مسكله 9: اگرمونڈانے ياكتروانے كے سواكسى اور طرح ہے بال دوركريں مثلاً چونا ہرتال وغيرہ ہے جب بھى جائز

۱۳۰۰ "لباب المناسك"، (باب مناسك منى، فصل فى الحلق و التقصير)، ص ۲۳۰.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ص٢٣٢.

<sup>🕙 .....</sup>المرجع السابق .

٣٠٠٠٠٠ "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الزيارة، ج٣، ص٦١٦.

<sup>⊕ .....</sup>جد ہےاللہ(عزوجل) کے لیے اس پر کہ اس نے جمیس ہدایت کی اور انعام کیا اور ہماری عبادت پوری کرا دی، اے اللہ (عزوجل)! میہ میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے میرے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن نور کر اور اس کی وجہ ہے میرا گناہ مٹادے اور جنت میں درجہ بلند کر، اللہ ! میرے لیے میرے نفس میں برکت کراور مجھ سے قبول کر، اے اللہ (عزوجل)! مجھ کو اور سرمنڈ انے والوں اور بال کتر وانے والوں کو بخش دے، اللہ اے بڑی مغفرت والے! آمین ۔۱۱

- (١٦) بال دفن كردين اور بميشه بدن ہے جو چيز بال ، ناخن ، كھال جُدا ہوں دفن كرديا كريں۔
  - (١٤) يهال حلق ياتقفيرے پہلے ناخن نه كتر واؤ، نه خط بنواؤ، ورنه دَم لازم آئے گا۔
- (۱۸) ابعورت سے صحبت کرنے ،بشہوت اُسے ہاتھ لگانے ،بوسہ لینے ،شرم گاہ دیکھنے کے سواجو پچھاحرام نے حرام کیا تھاسب حلال ہوگیا۔

#### (طوافِ فرض)

(۱۹) افضل ہیہے کہ آج دسویں ہی تاریخ فرض طواف کے لیے جے طواف زیارت وطواف افاضہ کہتے ہیں، مکّہ معظمہ میں جاؤ بدستور ندکور پیدل باوضووسترِعورت طواف کرومگراس طواف میں اِضطباع نہیں۔

**مسئلہ!**: بیطواف جج کا دوسرار کن ہےاس کے سات پھیرے کیے جائیں گے، جن میں چار پھیرے فرض ہیں کہ بغیر ان کے طواف ہوگا ہی نہیں اور نہ جج ہوگا اور پورے سات کرنا واجب تو اگر چار پھیروں کے بعد جماع کیا تو جج ہوگیا مگر دَم واجب ہوگا کہ واجب ترک ہوا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسکلہ ۱: اس طواف کے سیح ہونے کے لیے بیشرط ہے کہ پیشتر احرام بندھا ہوا ورو توف کرچکا ہوا ورخود کرے اوراگر کسی اور نے اُسے کندھے پر اُٹھا کر طواف کیا تو اُس کا طواف نہ ہوا مگر جب کہ بیہ مجبور ہوخود نہ کرسکتا ہومثلاً بیہوش ہے۔ <sup>(3)</sup> (جو ہرہ ،ردالحتار)

**مسئلہ ۳:** بیہوش کو پیٹے پرلا دکریا کسی اور چیز پراُٹھا کرطواف کرایا اوراس میں اپنے طواف کی بھی نیت کر لی تو دونوں کے طواف ہو گئے اگرچہ دونوں کے دونتم کے طواف ہوں۔

مسئلہ ، اس طواف کا وقت دسویں کی طلوع فجر سے ہے،اس سے قبل نہیں ہوسکتا۔ (4) (جو ہرہ) مسئلہ ۵: اس میں بلکہ مطلق ہر طواف میں نیت شرط ہے،اگر نیت نہ ہوطواف نہ ہوا مثلاً دشمن یا درندے سے بھاگ

الدرالمختار"، كتاب الحج، مطلب في رمي حمرة العقبة، ج٣، ص١٢.

<sup>◙ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٣٢، وغيره.

<sup>3 ..... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الحج، مطلب: في طواف الزيارة، ج ٣ ، ص١٤.

<sup>₫ ..... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"كتاب الحج، ص٧٠٥.

کر پھیرے کیے طواف نہ ہوا بخلاف وقو ف عرفہ کہ وہ بغیر نیت بھی ہو جا تا ہے مگریہ نیت شرطنہیں کہ بیطواف زیارت ہے۔<sup>(1)</sup> (جو ہرہ)

مسئله لا: عيداضي كي نماز و ہال نہيں پڑھي جائے گي۔(2) (روالحتار)

(۲۰) قارِن ومُفر دطواف قدوم میں اور متعظ بعداحرام حج کسی طواف نفل میں حج کے رَمَل وسَعی دونوں یا صرف سَعی

کر چکے ہوں تواس طواف میں رَمَل وسعی کچھ نہ کریں اور ۞اگراس میں رمل وسعی کچھ نہ کیا ہویا ۞ صرف رَمَل کیا ہویا ۞ جس مار نہ معرب میں میں تبدید کے سرمین مشتر میں رہار نہ میں کا بند میں اس سے بیتریں کے ثبار میں میں تبدید کے مار ن

طواف میں کیے تھےوہ عمرہ کا تھاجیسے قارِن ومتعظ کا پہلاطواف یا ⊙وہ طواف بےطہارت کیا تھایا ⊙شوال ہے پیشتر کےطواف میں سرحہ میں سے میں میں میں میں میں میں میں میں نوٹ میں کے میں ان کا تھایا ہے۔

میں کیے تھے توان پانچوں صورتوں میں رمل وسعی دونوں اس طواف فرض میں کریں۔

(۲۱) کمزوراورعورتیں اگر بھیڑ کے سبب دسویں کو نہ جائیں تو اس کے بعد گیارھویں کوافضل ہےاوراس دن میہ بڑا نفع

ہے کہ مطاف خالی ملتا ہے گنتی کے بیس تمیں آ دمی ہوتے ہیں عور تو ال کو بھی باطمینان تمام ہر پھیرے میں سنگ اسود کا بوسہ ملتا ہے۔

(۲۲) جو گیار ہویں کونہ جائے بارھویں کوکرلے اس کے بعد بلاعذر تا خیر گناہ ہے، جرمانہ میں ایک قربانی کرنی ہوگی۔

ہاں مثلاً عورت کوجیض یا نفاس آ گیا تو ان کے ختم کے بعد طواف کرے مگر جیض یا نفاس سے اگرا یسے وقت پاک ہوئی کہ نہا دھوکر بارھویں تاریخ میں آفتاب ڈو بنے سے پہلے جار پھیرے کرسکتی ہے تو کرنا واجب ہے، نہ کرے گی گنہگار ہوگی۔ یو ہیں اگرا تنا

وقت أعيه ملاتها كه طواف كرليتي اورنه كيااب حيض يانفاس آسيا تو گنهگار مهوئي \_(3) (ردالحتار)

(۲۳) بہرحال بعد طواف دور کعت بدستور پڑھیں ،اس طواف کے بعد عور تیں بھی حلال ہوجا ئیں گی اور جج پورا ہو گیا کہاس کا دوسرار کن پیطواف تھا۔

مسكله عند اگريطواف نه كيا توعورتين حلال نه مول گي اگر چه برسين گزرجائين \_(<sup>(4)</sup> (عالمگيري)

مسکلہ ۸: بے وضویا جنابت میں طواف کیا تواحرام سے باہر ہوگیا، یہاں تک کہاس کے بعد جماع کرنے سے جج فاسد نہ ہوگا اورا گراُلٹا طواف کیا بعنی کعبہ کی بائیں جانب سے توعور تیں حلال ہوگئیں مگر جب تک مکہ میں ہے اس طواف کا اعاد ہ

<sup>1 ..... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، ص٧٠٥.

٣٠٠٠٠ "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الزيارة، ج٣، ص١١٧.

<sup>3 ..... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الزيارة، ج٣، ص٦١٦.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٣٢.

کرےاوراگرنجس کپڑا پہن کرطواف کیا تو مکروہ ہوااور بقدر مانع نمازستر گھلا رہاتو ہوجائے گامگردَم لازم ہے۔(1)(عالمگیری جوہرہ) (۲۴) دسویں، گیارھویں، بارھویں کی راتیں منیٰ ہی میں بسر کرناسنت ہے، ندمز دَلفہ میں ندمکہ میں ندراہ میں،للہذا جو شخص دس یا گیارہ کوطواف کے لیے گیاواپس آ کررات منیٰ ہی میں گزارے۔

مسکلہ 9: اگراپے آپ منیٰ میں رہااوراسباب وغیرہ مکہ کو بھیج دیایا مکہ بی میں چھوڑ کرعرفات کو گیا تو اگرضائع ہونے کا اندیشنہیں ہے، تو کراہت ہے ورنہ نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

### (باقی دنوں کی رَمی)

(۲۵) گیار ہویں تاریخ بعد نماز ظہرام کا خطبہ کن کر پھر رَمی کو چلو، ان ایام میں رَمی تَمر کا اولیٰ ہے شروع کر و جو محد خیف ہے قریب ہے، اس کی رَمی کوراہِ مکہ کی طرف ہے آگر پڑھائی پر پڑھو کہ بیجگہ نسبت جمرۃ العقبہ کے بلند ہے، یہاں کر وبقبلہ سات کنگریاں بطور مذکور مار کر بَمرہ سے کچھآ گے بڑھ جاؤ اور قبلہ رودعا میں یوں ہاتھا گھاؤ کہ ہھیلیاں قبلہ کور ہیں۔حضور قلب سے حمد ودرودود عاواستغفار میں کم ہیں آیتیں پڑھنے کی قدر مشغول رہو، ورنہ یون پارہ یا سورہ بقرہ کی مقدار تک۔
قلب سے حمد ودرودود عاواستغفار میں کم ہیں آیتیں پڑھنے کی قدر مشغول رہو، ورنہ یون پارہ یا سورہ بقرہ کی مقدار تک۔
(۲۲) پھر تمر کا وسطی پر جاکراہیا ہی کرو(۲۲) پھر تمر قالعقبہ پر مگریہاں رَمی کرے نہ ھہر ومعالیا ہے آئو، پلنتے میں دعا کرو۔
(۲۸) بعینہ ای طرح ہارھویں تاریخ بعدز وال تینوں جمرے کی رَمی کرو، بعض لوگ دو پہر سے پہلے آئے رَمی کرکے مکم معظمہ کوچل دیے ہیں۔ یہ ہمارے اصل مذہب کے خلاف اور ایک ضعیف روایت ہے تم اس پڑمل نہ کرو۔

(۲۹) بارھویں کی زمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اختیار ہے کہ مکہ معظمہ کوروانہ ہوجاؤ مگر بعد غروب چلاجانا معیوب۔اب ایک دن اور تھم برنا اور تیرھویں کو بدستور دو پہرڈ ھلے زمی کر کے مکہ جانا ہوگا اور یہی افضل ہے، مگر عام لوگ بارھویں کو

چلے جاتے ہیں تو ایک رات دن یہاں اور قیام میں قلیل جماعت کو دفت ہے اور اگر تیرھویں کی صبح ہوگئی تو اب بغیر رَمی کیے جانا جائز نہیں ، جائے گا تو دَم واجب ہوگا۔ دسویں کی رَمی کا وفت اوپر مذکور ہوا۔

گیار ہویں ہارھویں کا وقت آفتاب ڈھلنے <sup>(3)</sup> سے مبیح تک ہے مگر رات میں یعنی آفتاب ڈو بنے کے بعد مکر وہ ہے اور تیرھویں کی رَمی کا وقت مبیح ہے آفتاب ڈو بنے تک ہے مگر مبیح ہے آفتاب ڈھلنے تک مکر وہ وقت ہے، اس کے بعد غروب آفتاب

❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس، ج١، ص٢٣٢. و"الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، ص٢٠٦.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الحج، ج٣، ص٦٢١.

❸.....یعنی ظهر کا وقت شروع ہونے۔

تک مسنون \_لہٰذااگر پہلی تین تاریخوں•۱،۱۱،۱ کی رَمی دن میں نہ کی ہوتو رات میں کرلے پھراگر بغیر عُذر ہے تو کراہت ہے، ورنہ پچھ نہیں اوراگر رات میں بھی نہ کی تو قضا ہوگئی،اب دوسرے دن اس کی قضادے اوراس کے ذمہ کفارہ واجب اوراس قضا کا بھی وقت تیرھویں کے آفتاب ڈو بنے تک ہے،اگر تیرھویں کو آفتاب ڈوب گیا اور رَمی نہ کی تو اب رَمی نہیں ہوسکتی اور دَم واجب \_ <sup>(1)</sup> (ردالحتار)

مسكلها: اگربالكل زى نه كى جب بھى ايك بى دَم واجب موگا\_(2) (منك)

مسئلہ ۱۴: کنگریاں چاروں دن کے واسطے لی تھیں بینی ستر اور بارھویں کی زمی کرکے مکہ جانا چاہتا ہے تو اگر اور کو ضرورت ہواُ سے دیدے، ورنہ کی پاک جگہ ڈال دے۔ جمروں پر بچی ہوئی کنگریاں پھینکنا مکروہ ہےاور دفن کرنے کی بھی حاجت نہیں۔(3) (منیک)

مسکله ۲۳: رَمی پیدل بھی جائز ہے اور سوار ہو کر بھی مگر افضل ہیہے کہ پہلے اور دوسرے جمروں پر پیدل رَمی کرے اور تیسرے کی سواری پر۔(۵) (درمختار وغیرہ)

**مسئلہ ہم**: اگر کنگری کسی شخص کی پیٹھ یا کسی اور چیز پر پڑی اور ہلکی رہ گئی تو اُس کے بدلے کی دوسری مارے اور اگر گر پڑی اور وہاں گری جہاں اُس کی جگہ ہے یعنی جمرہ سے تنین ہاتھ کے فاصلہ کے اندر تو جائز ہوگئی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری )

مسکلہ ۵: اگر کنگری سی شخص پر پڑی اوراُس پر سے جمرہ کو گئی تواگر معلوم ہو کہ اُس کے دفع کرنے سے جمرہ پر پینچی تو اس کے بدلے کی دوسری کنگری مارے اور معلوم نہ ہو جب بھی احتیاط یہی ہے کہ دوسری مارے۔ یو ہیں اگر شک ہو کہ کنگری اپنی جگہ پر پینچی یانہیں تواعادہ کرلے۔ <sup>(6)</sup> (منیک)

مسکلہ ۱: ترتیب کےخلاف رَمی کی تو بہتر ہیہے کہ اعادہ کر لے اورا گر پہلے جمرہ کی رَمی نہ کی اور دوسرے تیسرے کی کی تو پہلے پر مارکر پھر دوسرے اور تیسرے پر مارلینا بہتر ہے اورا گرتین تین کنکریاں ماری ہیں تو پہلے پر چاراور مارے اور دوسرے

- ۱۱ محتار"، كتاب الحج، مطلب في رمي الحمرات الثلاث، ج٣، ص٩٦٠.
- ◘ ..... "لباب المناسك"، (باب رمي الحمار و أحكامه ، فصل رمي اليوم الرابع)، ص٤٤٢.
- € ..... "لباب المناسك" و"المسلك المتقسط"، (باب رمي الجمار و أحكامه ، فصل رمي اليوم الرابع)، ص ٢٤٤.
  - ₫ ..... "الدرالمختار"، كتاب الحج، ج٣، ص٠٦٢، وغيره.
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٣٤.
  - € ..... "لباب المناسك"، (باب رمي الحمار و أحكامه ، فصل في الرمي و شرائطه و واحباته)، ص٥٤٠.

یوں کیا کہ ایک ایک کنگری نتیوں پر مارآیا کھرایک ایک، یو ہیں سات بار میں سات سات کنگریاں پوری کیس تو پہلے جمرہ کی رَمی ہوگئی اور دوسرے پرتین اور مارے اور تیسرے پر چھ تو رَمی پوری ہوگی۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری) مسکلہ کے: جوشخص مریض ہو کہ جمرہ تک سواری پر بھی نہ جاسکتا ہو، وہ دوسرے کو تھم کر دے کہ اس کی طرف ہے رَمی کرے اور اُس کو چاہیے کہ پہلے اپنی طرف ہے سات کنگریاں مارنے کے بعد مریض کی طرف ہے رَمی کرے یعنی جب کہ خود

تیسرے پرسات سات اوراگر حیار حیار ماری ہیں تو ہرا یک پرتین تین اور مارے اور بہتریہ ہے کہسرے سے زمی کرے اوراگر

زمی نہ کر چکا ہواورا گریوں کیا کہا لیک کنگری اپنی طرف ہے ماری پھرا لیک مریض کی طرف ہے، یو ہیں سات بار کیا تو مکروہ ہے اور مریض کے بغیر حکم زمی کردی تو جائز نہ ہوئی اورا گر مریض میں اتنی طاقت نہیں کہ زمی کرے تو بہتر بیہ کہاس کا ساتھی اس کے

ہاتھ پر کنگری رکھ کرزمی کرائے۔ یو ہیں بیہوش یا مجنون یا ناسمجھ کی طرف سے اس کے ساتھ والے زمی کردیں اور بہتریہ کہان کے ہاتھ پر کنگری رکھ کرزمی کرائیں۔<sup>(2)</sup> (منسک)

. مسکلہ ۸: گن کراکیس کنگریاں لے گیااور زمی کرنے کے بعدد بکھتا ہے کہ چار بچی ہیں اور یہ یادنہیں کہ کون سے جمرہ پر کمی کی تو پہلے پر بیہ چار کنگریاں مارےاور دونوں پچھلوں پرسات سات اورا گرتین بچی ہیں تو ہرایک پرایک ایک اورا گرایک یادوہوں جب بھی ہر جمرہ پرایک ایک۔(فتح القدیر) یادوہوں جب بھی ہر جمرہ پرایک ایک۔(فتح القدیر)

(۳۰) رمی سے پہلے حلق جائز نہیں۔

(۳۱) گیارهویں بارهویں کی زمی دو پہرسے پہلے اصلاً سیجے نہیں۔

### (رَمی میں بارہ چیزیں مکروہ هیں)

(۳۲) رَمی میں پہرین مکروہ ہیں:

- دسویں کی زمی غروب آفتاب کے بعد کرنا۔
  - 🕏 تیرهویں کی زمی دو پہرے پہلے کرنا۔
    - 🕏 رَمی میں بڑا پھر مارنا۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٣٤.

٢٤٧٠٠٠٠ "لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب رمى الحمار و أحكامه )، ص٧٤٧.

<sup>3 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الحج، باب الاحرام ،ج٢،ص ٣٩١.

- بڑے پھرکوتو ڈکر کنگریاں بنانا۔
  - ⊙ مسجد کی کنگریاں مارنا۔
- ہرہ کے نیچے جو کنگریاں پڑی ہیں اُٹھا کر مارنا کہ بیمر دود کنگریاں ہیں، جوقبول ہوتی ہیں اُٹھالی جاتی ہیں کہ قیامت کے دن نیکیوں کے لیے میں رکھی جا ئیں گی، ورنہ جمروں کے گرد پہاڑ ہوجاتے۔
  - ﴿ نایاک تکریاں مارنا۔
  - است سےزیادہ مارنا۔
  - آئی کے لیے جو جہت مذکور ہوئی اس کے خلاف کرنا۔ (1)
  - جروے یا نج ہاتھ ہے کم فاصلہ پر کھڑا ہونازیادہ کا مضایقہ نہیں۔
    - جرول میں خلاف تر تیب کرنا۔
    - ا مارنے کے بدلے کنگری جمرہ کے پاس ڈال دینا۔

### (مکه معظمه کو روانگی)

(۳۳) اخیردن یعنی بارهویں خواہ تیرهویں کو جب منی سے رُخصت ہوکر مکہ معظمہ چلووادی محصب <sup>(2)</sup> میں کہ جَسنہ ہُ السمعلیٰ کے قریب ہے، سواری سے اُتر لو یا ہے اُتر ہے کچھ دیر کھہر کر دعا کر واورافضل میہ ہے کہ عشا تک نمازیں یہیں پڑھو، ایک نیند لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو۔

#### (عمریے)

(۳۴) اب تیرهویں کے بعد جب تک مکہ میں گھہر واپنے اور اپنے پیر، اُستاد، مال، باپ،خصوصاً حضور پُرنُو رسیّدعالم

شخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامه مولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار قاوری رضوی ضیائی دَ امَتْ بَرَ کَانَهُمُ الْعَالِبَهُ 
 (مِنْ الْحَرِمِينَ "میں تحریر فرماتے ہیں: "لبذا بڑے شیطان کو مارتے وقت کعبہ شریف اُلٹے ہاتھ کی طرف اور مِنی سیدھے ہاتھ کی طرف ہونا چاہئے 
 باتی دونوں بَمر وں کو مارتے وقت آپ کامُنہ قبلہ کی جازب ہونا چاہئے۔"

● ..... جنة المعلی کدمکه معظمه کا قبرستان ہےاس کے پاس ایک پہاڑ ہے اور دوسرا پہاڑ اس پہاڑ کے سامنے مکہ کو جاتے ہوئے دہنے ہاتھ پر نالیہ کے پیٹ سے جدا ہےان دونوں پہاڑ وں کے نچ کا نالہ وادی محصب ہے جنة المعلی محصب میں داخل نہیں ۱۲۔اعلیٰ حضرت قدس سرؤ سلی اللہ تعالیٰ علیہ پہلم اوراُن کے اصحاب واہلبیت وحضورغوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہمی طرف سے جتنے ہو سکیں مُحمر کو کہ مکہ معظمہ سے شال یعنی مدینہ طیبہ کی طرف تنین میل فاصلہ پر ہے، جاؤ وہاں سے عمرہ کا احرام جس طرح اوپر بیان ہوا باندھ کر آؤ اور طواف وسعی حسب دستور کر کے حلق یا تقصیر کر لوعمرہ ہو گیا۔ جو حلق کر چکا اور مثلاً اُسی دن دوسرا عمرہ لایا، وہ سر پر اُسترہ پھروالے کافی ہے۔ یو ہیں وہ جس کے سرپر قدرتی بال نہ ہوں۔ (۳۵) مکہ معظمہ میں کم سے کم ایک ختم قرآن مجید سے محروم ندر ہے۔

#### (مقاماتِ متبرکه کی زیارت)

(٣٦) جَنةُ المعلىٰ حاضر موكراً م المونين خديجة الكبرى وديكر مدفو نين كي زيارت كر\_\_

(۳۷) مکان ولا دت اقدس حضورِ انورسلی الله تعالی علیه و مکان حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها و مکان ولا دت حضرت علی رضی الله تعالی عنه وجبل ثوروغارِ چرا ومسجد الجن ومسجد جبل افی قبیس وغیر هامکانات متبر که کی بھی زیارت ہے مشرف ہو۔ (۳۸) حضرت عبدالمطلب کی زیارت کریں اور ابوطالب کی قبر پر نه جائیں۔ یو ہیں جدّہ میں جولوگوں نے حضرت اُمُّنا هَارضی الله تعالی عنها کا مزارکئی سو ہاتھ کا بنارکھا ہے و ہاں بھی نہ جائیں کہ بےاصل ہے۔

(۳۹) علما کی خدمت سے برکت حاصل کرو۔

#### (کعبه معظمه کی داخلی)

(۴۰) کعب**معظمہ کی داخلی** کمال سعادت ہے اگر جائز طور پرنصیب ہو پمحرم میں عام داخلی ہوتی ہے مگر سخت کشکش

رہتی ہے۔ کمزورمردکا تو کام بی نہیں، نہ تورتوں کوایسے ہجوم میں جرأت کی اجازت، زبردست مرداگر آپ ایذ اسے نیج بھی گیا تو اُوروں کو دھکے دیکر ایذ ادے گا اور بیرجا ئزنہیں، نہاس طرح کی حاضری میں کچھذوق ملے اور خاص داخلی ہے لین دین میسرنہیں اوراس پر لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام ہے اور بعیدا کیے مستحب ملابھی تو وہ بھی حرام ہو گیا، ان مفاسد سے نجات نہ ملے تو حطیم کی حاضری غنیمت جانے ،او پرگز را کہ وہ بھی کعبہ ہی کی زمین ہے۔

اوراگرشاید بن پڑے یوں کہ خدام کعبہ سے صاف تھہر جائے کہ داخلی کے عوض کچھ نہ دیں گے، اس کے بعدیا قبل چاہے ہزاروں روپے دیدے تو کمال ادب ظاہر و باطن کی رعایت سے آنکھیں نیجی کیے گردن تھھ کائے، گناہوں پرشر ماتے ، جلال رب العز ۃ سے لرزتے کا نیتے بسم اللہ کہہ کر پہلے سیدھایاؤں بڑھا کر داخل ہواور سامنے کی دیوار تک اتنابڑھے کہ تین ہاتھ کا فاصلہ رہے۔ وہاں دورکعت نقل غیر وقت ِمکر وہ میں پڑھے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس جگہ نماز پڑھی ہے پھر دیوار پر رخسارہ اور مونھ رکھ کر حمد ودُرودودُ عامیں کوشش کرے۔ یو بین نگاہ نیچی کیے چارول گوشوں پر جائے اور دعا کرے اور ستونوں سے چیٹے اور پھر اس دولت کے ملنے اور حج و زیارت کے قبول کی دعا کرے اور یو بین آٹکھیں نیچی کیے واپس آئے او پر یا ادھرادھر ہرگزنہ دیکھے اور بڑنے فضل کی امید کروکہ وہ فرما تا ہے: ﴿وَ مَنُ دَخَلَهُ كَانَ اهِنَا ﴾ (1) ''جواس گھر میں داخل ہواوہ امان میں ہے۔'' والحمد لللہ۔

# (حرمین شریفین کے تبرکات)

(۳۱) بچی ہوئی بتی وغیرہ جو یہاں یا مدینہ طیبہ میں خدام دیتے ہیں، ہرگز نہ لے بلکہ اپنے پاس سے بتی وہاں روشن کرکے باقی اُٹھالے۔

مسئلہا: غلاف کعبہ معظمہ جوسال بھر بعد بدلا جاتا ہے اور جواُ وتارا گیا فقرا پرتقسیم کر دیا جاتا ہے ،اس کوان فقرا خرید سکتے ہیں اور جوغلاف چڑھا ہوا ہے اس میں سے لینا جائز نہیں بلکہا گر کوئی ٹکڑا جدا ہوکر گر پڑے تواسے بھی نہلے اور لے تو کسی فقیر کو دید ہے۔

**مسکلہ ا**: کعبہ معظمہ میں خوشبولگی ہواہے بھی لینا جائز نہیں اور لی تو واپس کردےاورخواہش ہوتواپنے پاس سےخوشبو لے جاکرمُس کرلائے۔

# (طواف رُخصت)

(۴۲) جب ارادہ رخصت کا ہو**طواف وداع** ہے رَمَل وسعی و اِضطباع بجالائے کہ باہر والوں پر واجب ہے۔ ہاں وقت رُخصت عورت حیض یا نفاس سے ہو تو اس پرنہیں ، جس نے صرف عمرہ کیا ہے اس پر بیطواف واجب نہیں پھر بعد طواف بدستور دورکعت مقام ابراہیم میں پڑھے۔

**مسکلہ!** سفرکاارادہ تھاطواف رخصت کرلیا مگر کسی وجہ سے ٹھہر گیا،اگرا قامت کی نیت نہ کی تو وہی طواف کا فی ہے مگر متحب بیہ ہے کہ پھرطواف کرے کہ بچچلا کام طواف رہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

🕦 ..... پ٣، الانعام: ٩٧.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٣٤، وغيره.

مسکلہ ا: کمہ والے اور میقات کے اندرر ہنے والے پر طواف رخصت واجب نہیں۔ (1) (عالمگیری)

مسکلہ ا: باہر والے نے کہ بین یا کہ کے آس پاس میقات کے اندر کی جگہ رہنے کا ارادہ کیا لیخی ہے کہ اب پہیں رہے
گا تواگر بارھویں تاریخ تک بیزیت کرلی تواب اس پر بیطواف واجب نہیں اور اس کے بعد نیت کی تو واجب ہوگیا اور پہلی صورت
مسکلہ ا: طواف رُدیا اور وہاں ہے رخصت ہوا تو اس وقت بھی واجب نہ ہوگا۔ (2) (عالمگیری)

مسکلہ ا: طواف رُخصت میں نفس طواف کی نیت ضرور ہے، واجب ورُخصت نیت میں ہونے کی حاجت نہیں، یہاں
تک کہ اگر بہنیت نفل کیا واجب اوا ہوگیا۔ (3) (روالح تار)

مسکلہ 2: حیض والی کہ معظمہ سے جانے کے قبل پاک ہوگئی تو اس پر بیطواف واجب ہوگیا جب اور اگر جانے بعد پاک
ہوئی تو اُسے بیضرو رنہیں کہ واپس آئی تو طواف واجب ہوگیا جب کہ میقات سے باہر نہ ہوئی تھی اور اگر جانے
ہوئی تو اُسے بیضرو رنہیں کہ واپس آئی تو طواف واجب ہوگیا جب کہ میقات سے باہر نہ ہوئی تھی اور آگر جانے
ہوئی تو اُسے بیضرو رنہیں کہ واپس آئی تو طواف واجب ہوگیا جب کہ میقات سے باہر نہ ہوئی تھی اور آگر جانے
ہوئی تو اُسے بیضر می می میں میں کہ اگر بینے میں اور جب تک میقات سے باہر نہ ہوئی اور میقات سے باہر ہونے عالمی کے میں مسکلہ 1: جو بغیر طواف رخصت کے چلاگیا تو جب تک میقات سے باہر نہ ہوا واپس آنا واجب نہیں۔ (4)

مسلم بہ بوبیر خواف رصت سے چلا کیا توجب تک میفات سے باہر نہ ہواوا ہیں اسے اور میفات سے باہر نہ ہواوا ہیں اسے اور میفات سے باہر ہوتے کے بعد بیاد آیا تو واپس ہونا ضرور نہیں بلکہ دَم دیدے اور اگر واپس ہو تو عمرہ کا احرام باندھ کر واپس ہواور عمرہ سے فارغ ہوکر طواف ِرخصت بجالائے اور اس صورت میں دَم واجب نہ ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری، ردالحتار)

مسکلہ 2: طواف رُخصت کے تین پھیرے چھوڑ گیا تو ہر پھیرے کے بدلے صدقہ دے۔ (6) (عالمگیری) (۳۳) طواف رخصت کے بعدز مزم پرآ کراُس طرح پانی ہے ،بدن پرڈالے۔

(۳۴) پھر درواز و کعبہ کے سامنے کھڑا ہوکر آستانۂ پاک کو بوسہ دے اور قبولِ حج وزیارت اور بار بارحاضری کی دعا

مائلگے اور وہی دُعائے جامع پڑھے یابیہ پڑھے:

### اَلسَّآئِلُ بِبَابِكَ يَسُأَلُكَ مِنُ فَضُلِكَ وَمَعُرُوفِكَ وَيَرُجُو رَحُمَتَكَ . (7)

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٣٤.
  - 2 ..... المرجع السابق.
  - 3 ..... "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الصدر، ج٣، ص٦٢٢.
- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس في كيفية اداء الحج، ج١، ص٢٣٥.
  - ..... المرجع السابق. و"ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في طواف الصدر، ج٣، ص٢٢٢.
- 6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الخامس، ج١، ص٢٤٦.
  - ☑ ..... تیرے درواز ہ پرسائل تیرے فضل واحسان کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کا امید وارہے۔ ۱۲۔

Presented by: https://jafrilibrary.com/

(٣٥) پُهِرِمُلْتُرَم پِرَآ كَرَغْلَافَ كَعبِهُمَّام كُراً سَطَرَح چَنُو، ذِكُرودُرودودُعا كَى كُثَرَت كَروراس وقت بيدُعا پُرْهُو: الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِلْذَا وَمَا كُنَّا لِنَهُتَدِى لَو لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اَللَّهُمَّ فَكَمَا هَدَيُتَنَا لِهِلْذَا فَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اللَّهُمَّ فَكَمَا هَدَيُتَنَا لِهِلْذَا فَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

يَا يَمِيُنَ اللّهِ فِي اَرُضِهِ إِنِّى الشَّهِدُكَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيُدًا اَنِّى اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللهَ اِللَّهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مَ مَحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَاَنَا اُوَدِّعُكَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لِتَشُهَدَ لِى بِهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِى يَوُمِ الْقِيامَةِ يَوُمَ الْفَزَعِ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَاَنَا اُوَدِّعُكَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لِتَشُهَدَ لِى بِهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِى يَوُمِ الْقِيامَةِ يَوُمَ الْفَزَعِ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالله اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالله وَصَحْبِهِ اَجُمَعِينَ طُ (1)

(۷۷) کچراُ لٹے پاؤں کعبہ کی طرف مونھ کرکے یا سیدھے چلنے میں پھر پھر کر کعبہ کوحسرت سے دیکھتے ،اُس کی جُدائی پرروتے یا رونے کا مونھ بناتے مسجدِ کریم کے دروازہ سے بایاں پاؤں پہلے بڑھا کرنکلواور دعائے ندکور پڑھواور اسکے لیے بہتر باب الحدورہ ہے۔

- (۴۸) حیض ونفاس والیعورت درواز هٔ مسجد پر کھڑی ہوکر بہ نگاہ حسرت دیکھےاور دعا کرتی بلٹے۔ (۴۹) پھر بقدر قدرت فقرائے مکہ معظمہ پرتصدق کر کے متوجہ سرکار اعظم مدینہ طیبہ ہو و ہاللہ التو فیق۔
- ❶ ....جد ہےاللہ(عزوجل)کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کی ،اللہ(عزوجل) ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے ،الہی! جس طرح ہمیں تو نے اس کی ہدایت کی ہے تو قبول فر مااور بیت الحرام میں بیہ ہماری آخری حاضری نہ کراوراس کی طرف پھرلوٹنا ہمیں نصیب کرنا تا کہ تو اپنی رحمت کےسبب راضی ہوجا۔
- اےسب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان اور حمد ہےاللہ (عزوجل) کے لیے جورب ہے تمام جہان کا اوراللہ (عزوجل) درود بیسیج ہمارے سر دارمحمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم )اوران کی آل واصحاب سب پر۔۱۲
- …… اےزمین میں اللہ(عزوجل) کے بمین! میں تختجے گواہ کرتا ہوں اور اللہ(عزوجل) کی گواہی کافی ہے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبود نہیں اورمجمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)اللہ (عزوجل) کے رسول ہیں۔

اور میں تیرے پاس اس شہادت کوامانت رکھتا ہوں کہ تو اللہ(عزوجل) کے نز دیک قیامت کے دن جس دن بڑی گھبراہٹ ہوگی تو میرے لیے اس کی شہادت دے گا،اے اللہ(عزوجل)! میں تجھ کواور تیرے ملائکہ کواس پر گواہ کرتا ہوں،اللہ(عزوجل) درود بھیجے ہمارے سردار محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)اوران کی آل واصحاب سب پر۔۱۲

# قِران کا بَیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَاَ تِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمُوهَ لِلَّهِ ﴾ (1) "اورالله(عزوجل) كے ليے جج وعمره كو پوراكرو\_"

(حدیث:) ابوداودونسائی وابن ماجه صنی بن معبر تغلبی سے راوی، کہتے ہیں میں نے جج وعمرہ کا ایک ساتھ احرام

باندها، امیرالمونین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: تونے اپنے نبی محمر صلی الله تعالی علیه وسلم کی پیروی کی۔(2)

( حدیث: ) صحیح بخاری وضحیح مسلم میں انس رضی الله تعالی عندسے مروی ، کہتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو

سُنا، حج وعمره دونوں کولبیک میں ذکر فرماتے ہیں۔(3)

(حديث المام احمه في ابوطلحه انصاري رضي الله تعالى عنه سے روايت كى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حج وعمر ه كو

جمع فرمایا\_(4)

مسئلہ ا: قران کے بیمعنی ہیں کہ جج وعمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے یا پہلے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور ابھی طواف کے چار پھیرے نہ کیے تھے کہ جج کوشامل کرلیا یا پہلے جج کا احرام باندھا تھا اُس کے ساتھ عمر ہ بھی شامل کرلیا ،خواہ طواف قدوم سے پہلے عمرہ شامل کیا یا بعد میں ۔طواف قدوم سے پہلے اساءت ہے کہ خلاف سنت ہے مگر دَم واجب نہیں اور طواف قدوم کے بعد شامل کیا تو واجب ہے کہ عمرہ تو ڑ دے اور دَم دے اور عمرہ کی قضا کرے اور عمرہ نہ تو ڑ اجب بھی دَم دینا واجب ہے ۔
قدوم کے بعد شامل کیا تو واجب ہے کہ عمرہ تو ڑ دے اور دَم دے اور عمرہ کی قضا کرے اور عمرہ نہ تو ڑ اجب بھی دَم دینا واجب ہے۔ (5) (در مختار ،ردالمختار )

مسکلیما: قران کے لیےشرط بیہ کہ عمرہ کے طواف کا اکثر حصہ وقو فی عرفہ سے پہلے ہو،للہذا جس نے طواف کے جار پھیروں سے پہلے وقو ف کیا اُس کا قران باطل ہو گیا۔ <sup>(6)</sup> (فتح القدیر)

<sup>🚺 .....</sup> ۲، البقره: ۱۹۶.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب المناسك، باب في الاقران، الحديث: ١٧٩٨، ص٥٦٥١.

۵ ..... "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب في الافراد و القران، الحديث: ٢٩٩٥، ص٨٨٤.

<sup>.... &</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي طلحة، الحديث: ١٦٣٤٦، ج٥، ص٨٠٥.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب القران، ج٣، ص٦٣٣.

<sup>6 ..... &</sup>quot;فتح القدير"

مسکلہ ۳: سب سے افضل قِران ہے پھرتمقع پھر اِفراد۔ (۱) (ردالحتار وغیرہ)قِران کے احرام کا طریقہ احرام کے بیان میں مٰدکور ہوا۔

مسکلہ منکہ ہم: قران کا احرام میقات ہے پہلے بھی ہوسکتا ہے اور شوال سے پہلے بھی مگراس کے افعال جج کے مہینوں میں کیے جائیں ،شوال سے پہلے افعال نہیں کر سکتے۔(2) (درمختار)

مسکلہ ۵: قران میں واجب ہے کہ پہلے سات پھیرے طواف کرے اوران میں پہلے تین پھیروں میں رَمُل سنت ہے پھرسعی کرے، ابقران کا ایک جُولیعنی عمرہ پورا ہو گیا مگر ابھی حلق نہیں کرسکتا اور کیا بھی تو احرام سے باہر نہ ہوگا اوراس کے جرمانہ میں دودّم لازم ہیں۔ عمرہ پورا کرنے کے بعد طواف قد وم کرے اور چاہے تو ابھی سعی بھی کرلے، ورنہ طواف افاضہ کے بعد سعی کرے۔ اگر ابھی سعی کرے تو طواف قد وم کے تین پہلے پھیروں میں بھی رَمُل کرے اور دونوں طوافوں میں اِضطباع بھی کرے۔ (درمختاروغیرہ)

مسکله ۱: ایک ساتھ دوطواف کیے پھر دوسعی جب بھی جائز ہے گرخلاف سنت ہے اور دَم لازم نہیں ،خواہ پہلاطواف عمرہ کی نیت سے اور دوسرا قدوم کی نیت سے ہو یا دونوں میں سے کسی میں تعیین نہ کی یااس کے سواکسی اور طرح کی نیت کی۔ بہر حال پہلاعمرہ کا ہوگا اور دوسراطواف قدوم۔ <sup>(4)</sup> (درمختار،منسک)

مسئلہ 2: پہلے طواف میں اگر طواف جج کی نیت کی ، جب بھی عمرہ ہی کا طواف ہے۔ (<sup>5)</sup> (جوہرہ) عمرہ سے فارغ ہوکر بدستور مُحرِم رہے اور تمام افعال بجالائے ، دسویں کوحلق کے بعد پھر طواف افاضہ کے بعد جیسے حج کرنے والے کے لیے چیزیں حلال ہوتی ہیں اُس کے لیے بھی حلال ہوں گی۔

مسکلہ ۸: قارِن پردسویں کی رَمی کے بعد قربانی واجب ہے اور بی قربانی کسی جرمانہ میں نہیں بلکہ اس کا شکر ہیہے کہ اللّٰہ عزوجل نے اسے دوعباد تو س کی تو فیق بخشی ۔قارِن کے لیےافضل میہ ہے کہا پنے ساتھ قربانی کا جانور لے جائے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری ،

المحتار"، كتاب الحج، باب القران، ج٣، ص ٦٣١، وغيره.

۳۱ الدرالمختار"، كتاب الحج، باب القران، ج٣، ص٦٣٤.

③ ..... "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب القران، ج٣، ص٦٣٥ ،وغيره.

<sup>.....</sup> المرجع السابق.و"لباب المناسك" و"المسلك المتقسط"، (باب القران، فصل في اداء القران)، ص٢٦٢.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب القران، ، ص ٢١٠.

<sup>€ .....</sup> الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السابع في القران والتمتع، ج١، ص٢٣٨.

و"الدرالمختار"، كتاب الحج، باب القران، ج٣، ص٦٣٦، وغيرهما.

مسئلہ 9: اس قربانی کے لیے بیضرور ہے کہ حرم میں ہو، بیرون حرم ہیں ہو سکتی اور سنت بیکہ منی میں ہواوراس کا وقت دسویں ذی الحجہ کی فجر طلوع ہونے سے بارھویں کے غروب آفتاب تک ہے مگر بیضرور ہے کہ زمی کے بعد ہو، زمی سے پہلے کر سے گا تو دَم لازم آئے گا اورا گربارھویں تک نہ کی تو ساقط نہ ہوگی بلکہ جب تک زندہ ہے قربانی اس کے ذمہ ہے۔ (۱) (منک) مسئلہ 1: اگر قربانی پر قادر تھا اورا بھی قربانی نہ کی تھی کہ انتقال ہوگیا تو اس کی وصیّت کرجانا واجب ہے اورا گروصیت نہ کی مگر وارثوں نے خود کر دی جب بھی تیجے ہے۔ (۱) (منک)

مسئلہ اا: قارِن کواگر قربانی میسر نہ آئے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہیں، نہ اتنا اسباب کہ اُسے نیج کر جانور خرید نے ویس روز سے رکھے۔ ان میں تین تو وہیں یعنی کیم شوال سے ذی الحجہ کی نویں تک احرام با ندھنے کے بعدر کھے، خواہ سات، آٹھ، نو، کور کھے یااس کے پہلے اور بہتر ہیہ کہ نویں سے پہلے ختم کردے اور بیجی اختیار ہے کہ متفرق طور پرر کھے، تینوں کا پے در پے دکھنا ضرور نہیں اور سات روز ہے جج کا زمانہ گزرنے کے بعد یعنی تیرھویں کے بعدر کھے، تیرھویں کو یااس کے پہلے نہیں ہوسکتے۔ ان سات روز وں میں اختیار ہے کہ وہیں رکھے یا مکان واپس آکر اور بہتر مکان پر واپس ہوکر رکھنا ہے اور ان دسوں روز وں میں اختیار ہے کہ وہیں رکھے یا مکان واپس آکر اور بہتر مکان پر واپس ہوکر رکھنا ہے اور ان

مسئلہ ۱۲: اگر پہلے کے تین روز ہے نویں تک نہیں رکھے تو اب روز ہے کافی نہیں بلکہ دَم واجب ہوگا، دَم دے کراحرام سے باہر ہوجائے اوراگر دَم دینے پر قادر نہیں تو سرمونڈا کریا بال کتر واکراحرام سے جُدا ہوجائے اور دو دَم واجب ہیں۔(4)(درمختار)

مسئلہ ۱۳ تا در نہ ہونے کی وجہ ہے روزے رکھ لیے پھر حلق ہے پہلے دسویں کو جانور مل گیا، تو اب وہ روزے کا فی نہیں لہٰذا قربانی کرے اور حلق کے بعد جانور پر قدرت ہوئی تو وہ روزے کافی ہیں،خواہ قربانی کے دنوں میں قدرت پائی گئی

<sup>■ ..... &</sup>quot;لباب المناسك" و"المسلك المتقسط"، (باب القران، فصل في هدى القارن و المتمتع)، ص٢٦٣.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب القران، فصل في هدى القارن و المتمتع)، ص٢٦٣.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السابع في قران و المتمتع، ج١، ص٢٣٩.

و"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب القران، ج٣، ص٦٣٦.

۳۱ الدرالمختار"، كتاب الحج، باب القران، ج٣، ص٦٣٨.

یا بعد میں۔ یو ہیں اگر قربانی کے دنوں میں سر نہ مونڈ ایا تو اگر چہ حلق سے پہلے جانور پر قادر ہو وہ روزے کافی ہیں۔ <sup>(1)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسکلہ ۱۳ تارن نے طواف عمرہ کے تین پھیرے کرنے کے بعد وقوف عرفہ کیا تو وہ طواف جاتار ہااور چار پھیرے کے بعد وقوف عرفہ کیا تو وہ طواف جاتار ہااور چار پھیرے کے بعد وقوف کیا تو باطل نہ ہوااگر چہ طواف ویں گئے گئے ہے۔ الہذا یوم النحر میں طواف زیارت سے پہلے اُس کی تھیل کرے اور پہلی صورت میں چونکہ اُس نے عمرہ توڑڈالا ، للہذا ایک دَم واجب ہوااور وہ قربانی کہ شکر کے لیے واجب تھی ساقط ہوگئی اور اب قارِن نہ رہااورایام تشریق کے بعداس عمرہ کی قضادے۔ (2) (درمجتار)

# تَمتّع کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ فَمَنُ تَمَتَّعَ بِالْعُمُرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيُسَرَ مِنَ الْهَدُي ۚ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبُعَةٍ اِذَا رَجَعُتُمُ ۚ تِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَالِكَ لِمَنُ لَمُ يَكُنُ اَهُلُهُ حَاضِرِى الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُواللَّهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾ (3)

''جس نے عمرہ سے جج کی طرف تمتع کیا ،اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے پھر جسے قربانی کی قدرت نہ ہوتو تین روزے جج کے دنوں میں رکھے اور سائٹ واپسی کے بعد ،یہ دس پورے ہیں۔ بیاُس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہواوراللہ (عزوجل) سے ڈرواورِ جان لوکہاللہ (عزوجل) کاعذاب سخت ہے۔''

تختع اُسے کہتے ہیں کہ جج کے مہینے میں عمرہ کرے پھرای سال جج کا احرام باندھے یا پوراعمرہ نہ کیا ،صرف چار پھیرے کیے پھر جج کا احرام باندھا۔

مسکلہا: تمقع کے لیے بیشرطنہیں کہ میقات ہے احرام باندھے اس سے پہلے بھی ہوسکتا ہے بلکہ اگر میقات کے بعد احرام باندھا جب بھی تمتع ہے، اگر چہ بلا احرام میقات سے گزرنا گناہ اور دّم لازم یا پھر میقات کو واپس جائے۔ یو ہیں تمتع کے لیے بیشرطنہیں کہ عمرہ کا احرام حج کے مہینے میں باندھا جائے بلکہ شوال سے پیشتر بھی احرام باندھ سکتے ہیں، البتہ بیضروری ہے کہ

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب القران، ج٣، ص٦٣٨.

۳۳۹، "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب القران، ج٣، ص٩٣٩.

<sup>🕙 .....</sup> ۲، البقره: ۱۹۶.

عمرہ کے تمام افعال یاا کثر طواف جے کے مہینے میں ہو،مثلاً تین پھیرے طواف کے رمضان میں کیے پھرشوال میں باقی چار پھیرے کر لیے پھراس سال جج کرلیا تو یہ بھی تمتع ہے اوراگر رمضان میں چار پھیرے کر لیے تھے اور شوال میں تین باقی تو یہ تت نہیں اور یہ بھی شرطنہیں کہ جس سال احرام باندھا اس سال تمتع کر لے مثلاً اس رمضان میں احرام باندھا اور احرام پرقائم رہا، دوسرے سال عمرہ پھر جج کیا تو تمتع ہوگیا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، ردالحتار)

# (تَمتّع کے شرائط)

تمتع کی دس شرطیں ہیں:

- ﴿ حَمْمِينَ مِينَ بِوراطواف كرنايا اكثر حصد يعنى حاري هير \_ \_
  - عره کااحرام فج کے احرام سے مقدم ہونا۔
  - ا ج كاحرام سے يہلے عمره كالوراطواف يا اكثر حصدكرليا مو-
    - عمره فاسدنه کیا ہو۔
      - ⊚ مج فاسدنه کیا ہو۔
- © المام سیح نہ کیا ہو۔ اِلمام سیح کے بیم عنی ہیں کہ عمرہ کے بعداحرام کھول کراپنے وطن کو واپس جائے اور وطن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ رہتا ہے پیدائش کا مقام اگر چہ دوسری جگہ ہو، لہذا اگر عمرہ کرنے کے بعد وطن گیا پھرواپس آکر جج کیا تو تمقع نہ ہوااورا گرعمرہ کرنے سے پیشتر گیا یا عمرہ کر کے بغیر حلق کے بعنی احرام ہی میں وطن گیا پھرواپس آکراسی سال جج کیا تو تمقع ہے۔ یو ہیں اگر عمرہ کرکے احرام کھول دیا پھر جج کا احرام باندھ کروطن گیا تو رہے بھی اِلمام سیحے نہیں، لہذا اگر واپس آکر جج کرے گا تو تمقع ہوگا۔
  - ﴿ حِجْ وعمره دونوں ایک ہی سال میں ہوں۔
- ﴿ مَدَمِعظَمَهُ مِينَ بَمِيشَهُ کے ليے کُھُبِر نے کاارادہ نہ ہو، لہٰذاا گرعمرہ کے بعد پکاارادہ کرلیا کہ یہیں رہے گا توتمتع نہیں اور دوایک مہینے کا ہوتو ہے۔
- کدمعظمہ میں جے کامہینہ آجائے تو باحرام کے نہ ہو، نہ ایا ہوکہ احرام ہے مگر چار پھیرے طواف کے اس مہینے

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٣، ص ٢٤٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السابع في القران والتمتمع، ج١، ص ٢٤٠.

ے پہلے کر چکا ہے، ہاں اگر میقات سے باہر واپس جائے پھر عمرہ کا احرام باندھ کرآئے تو تمتع ہوسکتا ہے۔ 
﴿ میقات سے باہر کارہنے والا ہو۔ مکہ کارہنے والا تمتع نہیں کرسکتا۔ (۱) (روالحتار)

مسکلہ ۲: تمتع کی دوصور تیں ہیں ایک بیر کہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا، دوسری بیر کہ نہ لائے۔ جو جانور نہ لایا وہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھے، مکہ معظمہ میں آ کرطواف وسعی کرے اور سرمونڈ ائے اب عمرہ سے فارغ ہو گیا اور طواف شروع

میقات سے عمرہ کااحرام باند تھے، مکہ معظمہ بیں اگر طواف وسی کرے اور سرمونڈائے اب عمرہ سے فارع ہو کیا اور طواف شروع کرتے ہی بینی سنگ اُسود کو بوسہ دیتے وقت لبیک ختم کر دے اب مکہ میں بغیراحرام رہے۔ آٹھویں ذی الحجہ کومسجد الحرام شریف حجے بریدہ میں مدیدہ میں جے سے تارید میں ایس سرگ رہیں سے ایسان میں جہد میں مان میں میں میں جے بریدہ میں

سے جج کا احرام باندھےاور جج کے تمام افعال بجالائے مگر اس کے لیے طواف قد وم نہیں اور طواف زیارت میں یا جج کا احرام باندھنے کے بعد کسی طواف ِنفل میں رَمَل کرے اور اس کے بعد سعی کرے اور اگر جج کا احرام باندھنے کے بعد طواف قدوم کر لیا

. ہے(اگر چہاس کے لیے بیطواف مسنون نہ تھا)اوراس کے بعد سعی کرلی ہے تو اب طواف زیارت میں رَمَل نہیں،خواہ طواف

. قد وم میں رَمَل کیا ہو یانہیں اورطواف ِزیارت کے بعداب سعی بھی نہیں ،عمرہ سے فارغ ہوکرحلق بھی ضروری نہیں۔اُ سے پیجی ... سے مصرف میں ہے۔ مُر

اختیار ہے کہ سرنہ مونڈائے بدستور مُحرم رہے۔

یو ہیں مکہ معظمہ ہی میں رہنا اُسے ضرور نہیں، چاہے وہاں رہے یا وطن کے سواکہیں اور گر جہاں رہے وہاں والے جہاں سے احرام باندھتے ہیں یہ بھی وہیں سے احرام باندھے،اگر مکہ مکرمہ میں ہے تو یہاں والوں کی طرح احرام باندھے اوراگر حرم

سے باہراورمیقات کے اندر ہے توجل میں احرام باند ھے اور میقات سے بھی باہر ہو گیا تو میقات سے باندھے۔ بیاُس صورت میں ہے، جب کہ کسی اور غرض سے حرم یا میقات سے باہر جانا ہواور اگر احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر گیا تو اُس پر دَم

واجب ہے مگر جب کہ وقوف سے پہلے مکہ میں آگیا تو ساقط ہو گیااور مکہ معظمہ میں رہا تو حرم میں احرام باندھےاور بہتریہ ہے کہ مکہ معظمہ میں ہواوراس سے بہتریہ کہ متجد حرم میں ہواور سب سے بہتریہ کہ خطیم شریف میں ہو۔ یو ہیں آٹھویں کواحرام باندھنا

سمہ مسلمان ہوں کو بھی ہوسکتا ہے اور آٹھویں سے پہلے بھی بلکہ میدافضل ہے۔ تہتع کرنے والے پر واجب ہے کہ دسویں تاریخ کو ضرور نہیں ،نویں کو بھی ہوسکتا ہے اور آٹھویں سے پہلے بھی بلکہ میدافضل ہے۔ تہتع کرنے والے پر واجب ہے کہ دسویں تاریخ کو شکرانہ میں قربانی کرے ،اس کے بعد سرمونڈائے۔اگر قربانی کی استطاعت نہ ہو تو اُسی طرح روزے رکھے جو قران والے کے

مسترانہ میں فربای کرے،اس کے بعد سرموندا لیے ہیں۔<sup>(2)</sup> (جو ہرہ،عالمگیری،درمختار)

<sup>■ .... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٣، ص ٠ ٦٤٣،٦٤.

٢١٣-٢١٢ "الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب التمتع، ص٢١٢-٢١٣.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السابع في القران و التمتع، ج١، ص٢٣٨\_٢٣٩.

مسکلہ ۳۰: اگراپ ساتھ جانور لے جائے تواحرام باندھ کرلے چلے اور تینج کرلے جانے سے ہانکنا افضل ہے۔ ہاں اگر پیچھے سے ہانکنے سے نہیں چانا تو آگے سے کھنچ اور اُس کے گلے میں ہارڈ ال دے کہ لوگ جمھیں بیرم میں قربانی کو جاتا ہے، اور ہارڈ النامحھول ڈ النے سے بہتر ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس جانور کے کو ہان میں دہنی یابا ئیں جانب خفیف ساشگاف کردے کہ گوشت تک نہ پہنچ ، اب مکہ معظمہ میں پہنچ کر عمرہ کرے اور عمرہ سے فارغ ہو کر بھی مُحرم رہے جب تک قربانی نہ کرلے۔ اُسے سرمونڈ انا جائز نہیں جب تک قربانی نہ کرلے ورنہ دَم لازم آئے گا پھروہ تمام افعال کرے جو اس کے لیے بتائے گئے کہ جانور نہ لا یا تھا اور دسویں تاریخ کو ترمی کرکے سرمونڈ ائے اب دونوں احرام سے ایک ساتھ فارغ ہوگیا۔ (۱) (درمختار)

مسکلہ ۱۶ جوجانورلایااورجونہ لایا دونوں میں فرق بیہ کہ اگر جانور نہ لایا اور عمرہ کے بعداحرام کھول ڈالا اب حج کا احرام باندھااورکوئی جنایت واقع ہوئی تو جرمانہ شل مُفرِد کے ہے اوروہ احرام باقی تھا تو جرمانہ قارِن کی مثل ہےاور جانورلایا ہے تو بہر حال قارِن کی مثل ہے۔ (2) (ردامحتار)

> مسكله 13: ميقات كاندروالول كي لي قران تُمتّع نبيس، الركرين تودّم دير (3) (درمختار) مسكله 14: جوجانورلايا بي أسدروزه ركهنا كافي نه موكا الرچه نا دار مو (4) (درمختار)

مسکلہ کے: جانورنہیں لے گیااور عمرہ کرکے گھر چلاآیا تو بیرالمام سیح ہے اس کاتمتع جاتار ہا،اب جج کرے گا تومُفرِد ہے اور جانور لے گیا ہے اور عمرہ کرکے گھرواپس آیا پھرمُحرِم رہااور جج کو گیا تو بیرالمام سیح نہیں، لہٰذااس کاتمقع باقی ہے۔ یو ہیں اگر گھر نہ آیا عمرہ کرکے کہیں اور چلاگیا تو تمقع نہ گیا۔ <sup>(5)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسکلہ ۸: تمقع کرنے والے نے جج یاعمرہ فاسد کردیا تواس کی قضادےاور جرمانہ میں دَم اور تمتع کی قربانی اُس کے ذمنہیں کتمتع رہائی نہیں۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسكله 9: تمقع كے ليے بيضرور نہيں كہ جج وعمرہ دونوں ايك ہى كى طرف سے ہوں بلكہ بيہ وسكتا ہے كہ ايك اپني طرف

<sup>■ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٣، ص٥٤٥.

٣٠٠٠ "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٣، ص٥٤٦.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٣، ص٦٤٦.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٣، ص٦٤٨.

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٣، ص٨٤٦، وغيره.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب التمتع، ج٣، ص ٢٥٠.

سے ہواور دوسراکسی اور کی جانب سے یا ایک شخص نے اُسے حج کا تھم دیا اور دوسرے نے عمرہ کا اور دونوں نے تمقع کی اجازت دیدی تو کرسکتا ہے مگر قربانی خوداس کے ذمہ ہےاورا گرنا دار ہے تو روزے رکھے۔<sup>(1)</sup> (منسک)

مسئلہ ۱: ج کے مہینے میں عمرہ کیا مگراُسے فاسد کردیا پھرگھروا پس گیا پھرآ کرعمرہ کی قضا کی اوراُسی سال جج کیا توبیہ تمتع ہو گیااورا گرمکہ ہی میں رہ گیایا مکہ سے چلا گیا مگرمیقات کے اندرر ہایا میقات سے بھی باہر ہو گیا مگرگھرنہ گیااورآ کرعمرہ کی قضا کی اوراسی سال جج بھی کیا توان سب صورتوں میں تمتع نہ ہوا۔ (<sup>2)</sup> (جو ہرہ)

# جُرم اور اُن کے کفاریے کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ امَنُو لَا تَقُتُلُوا الصَّيدَ وَآنَتُم حُرُمٌ \* وَمَنُ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلٍ مِّنُكُمُ هَدُيًا بلِغَ الْكَعُبَةِ آوُ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينَ آوُ عَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ اَمُرِهِ \* عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ \* وَمَنُ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ \* وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانَتِقَامٍ ٥ أُحِلَّ لَكُمُ صَيُدُ اللَّهُ مِنهُ \* وَاللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى لَكُمُ صَيدُ اللَّهُ مِنهُ \* وَاللَّهُ عَلَى لَكُمُ صَيدُ اللَّهُ عَنْ مُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''اے ایمان والو! احرام کی حالت میں شکار نہ کر واور جوتم میں سے قصداً جانور کوتل کرے گا توبدلہ دے مثل اُس جانور کے جوقل ہوا، تم میں کے دوعادل جو تھم کریں وہ بدلا قربانی ہوگی۔ جو کعبہ کو جائے یا کفارہ مسکین کا کھانا یا اس کے برابر روز بے تا کہا ہے کے کا وبال تھھے۔اللہ (عزب ہل) نے اسے معاف فرما دیا ، جو پیشتر ہو چکا اور جو پھر کرے گا تو اللہ (عزب ہل) اس سے بدلا لے گا اور اللہ (عزب ہل) غالب بدلا لینے والا ہے۔ دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمھارے لیے حلال کیا گیا تمھارے اور مسافروں کے برتنے کے لیے اور خشکی کا شکارتم پر حرام ہے ، جب تک تم مُحرِم ہوا ور اللہ (عزب ہل) سے ڈروجس کی طرف تم اُٹھائے جاؤگے۔'' اور فرما تا ہے:

﴿ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيُضًا أَوُ بِهِ آذًى مِّنُ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنُ صِيَامٍ أَوُ صَدَقَةٍ أَوُ نُسُكٍ ع ﴾ (4)

❶ ..... "المسلك المتقسط"، (باب التمتع، فصل و لايشترط الصحة التمتع إحرام العمرة من الميقات)، ص٢٨٦.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب التمتع، ص١٦٠.

<sup>€ .....</sup> ٧٠، المائده: ٩٥\_٩٦. ٩٠.... ١٩٦، البقره: ١٩٦.

"جوتم میں سے بیار ہویااس کے سرمیں تکلیف ہو (اور سرمونڈالے) توفد بیددے روزے یا صدقہ یا قربانی۔" صحیحین وغیر ہمامیں کعب بن عجر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی ، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم اُن کے پاس تشریف لائے اور بیڈمر م تتےاور ہانڈی کے بنچے آگ جلارہے تتےاور بُو کیں ان کے چہرے پر گرر ہی تھیں ،ارشادفر مایا: کیا یہ کیڑے تنہیں تکلیف دے رہے ہیں؟ عرض کی ، ہاں فرمایا:''سرمونڈاڈ الواور تنین صاع کھانا چھ سکینوں کو دیدو یا تنین روزے رکھویا قربانی کرو۔'' (1) متعبیه: مُحرم اگر بالقصد بلاعُدْ رجرم کرے تو کفارہ بھی واجب ہےاور گنهگار بھی ہوا، لہٰذااس صورت میں تو بہواجب کمحض کفارہ سے یاک نہ ہوگا جب تک تو بہ نہ کرے اور اگر نا دانستہ یا عذر سے ہے تو کفارہ کافی ہے۔ جرم میں کفارہ بہر حال لازم ہے، یاد سے ہو یا بھول چوک سے،اس کا جرم ہونا جانتا ہو یامعلوم نہ ہو،خوشی سے ہو یا مجبوراً،سوتے میں ہو یا بیداری میں، نشہ یا ہے ہوشی میں یا ہوش میں ،اُس نے اپنے آپ کیا ہو یا دوسرے نے اُس کے حکم سے کیا۔ متعبیہ: اس بیان میں جہاں دَم کہیں گےاس سے مرادایک بکری یا بھیٹر ہوگی اور بدنہ اونٹ یا گائے بیسب جانور انھیں شرا نظ کے ہوں جو قربانی میں ہیں اور صدقہ سے مرادانگریزی روپے سے ایک سو پچھیٹر روپے آٹھ آنہ بھر گیہوں کہ ننواروپے کے سیرسے بونے دوسیراٹھنی بھراو پر ہوئے بااس کے دُونے بھو یا تھجور باان کی قیمت۔ مسکلہا: جہاں دَم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیاری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا بُو وُں کی سخت ایذا کے

باعث ہوگا تو اُسے جُرم غیراختیاری کہتے ہیں۔اس میں اختیار ہوگا کہ دَم کے بدلے چیمسکینوں کوایک ایک صدقہ دے دے یا دونوں وقت پیے بحرکھلائے یا تین روز *ے رکھ* لے ،اگر چھصد قے ایک مسکین کودیدیے یا تین یاسات مساکین پرتقسیم کردیے تو کفارہ ادا نہ ہوگا بلکہ شرط میہ ہے کہ چیمسکینوں کودے اور افضل میہ ہے کہ حرم کے مساکین ہوں اور اگراس میں صدقہ کا حکم ہے اور بسم جبوری کیا تواختیار ہوگا کہ صدقہ کے بدلے ایک روزہ رکھ لے۔ کفارہ اس لیے ہے کہ بھول چوک سے یاسوتے میں یا مجبوری سے جرم ہوں تو کفارہ سے یاک ہوجا ئیں، نہاس لیے کہ جان بو جھ کر بلا عذر بُرم کرواور کہو کہ کفارہ دیدیں گے، دینا تو جب بھی آئے گا مگر قصداً حکم الٰہی کی مخالفت سخت ترہے۔

مسكلة: جهال ايك دَم ياصدقد ب، قارن پردويين -(2) (عامه كتب) مسکله ۱۰ کفاره کی قربانی یا قارِن و متقع کے شکرانه کی غیر حرم میں نہیں ہو سکتی۔غیر حرم میں کی توادانه ہوئی ، ہاں جُرم

<sup>■ .... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس ... إلخ، الحديث: ٢٨٨١، ص٤٧٨.

<sup>■ ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الحج، باب الحنايات، فصل في حزاء الصيد، ج١، ص١٧١.

غیرا ختیاری میں اگراس کا گوشت چے مسکینوں پرتصدق کیااور ہر مسکین کوا کیے صدقہ کی قیمت کا پہنچا توادا ہو گیا۔ (1) (عالمگیری) مسکلہ میں شکرانہ کی قربانی ہے آپ کھائے بنی کو کھلائے ،مساکین کو دےاور کفارہ کی صرف مختاجوں کا حق ہے۔ مسکلہ ۵: اگر کفارے کے روزے رکھے تو اس میں شرط میہ ہے کہ رات سے یعنی ضبح صادق سے پہلے نیت کرلے اور میں کھی نیت کہ فکلاں کفارہ کا روزہ ہے ،مطلق روزہ کی نیت یافعل یا کوئی اور نیت کی تو کفارہ ادا نہ ہوا اور پے در پے ہونا یا حرم میں یا حرام میں رکھنا ضرور نہیں۔ (2) (مذبک) اب احکام سنے:

## (۱) خوشبو اور تیل لگانا

مسکلہ لا: خوشبوا گربہت میں لگائی جے دیکھ کرلوگ بہت بتائیں اگر چھفو کے تھوڑے حصہ پریائسی بڑے عضو جیسے سر، مونھ، ران، پنڈلی کو پوراسان دیا اگر چہ خوشبوتھوڑی ہے تو ان دونوں صورتوں میں دَم ہے اور اگرتھوڑی می خوشبوعضو کے تھوڑے سے حصہ میں لگائی تو صدقہ ہے۔ (3) (عالمگیری)

**مسکلہ ک**: کپڑے یا بچھونے پرخوشبومکی توخودخوشبو کی مقدار دیکھی جائے گی، زیادہ ہے تو دَم اور کم ہے تو صدقہ ۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

**مسکلہ ۸**: خوشبوسونگھی پھل ہو یا پھول جیسے لیمو، نارنگی، گلاب، چمیلی ، بیلے، بُو ہی وغیرہ کے پھول تو پچھ کفارہ نہیں اگر چهُڅرم کوخوشبوسونگھنا مکروہ ہے۔<sup>(5)</sup> (ردالمحتار)

مسکلہ9: احرام ہے پہلے بدن پرخوشبولگائی تھی،احرام کے بعد پھیل کراوراعضا کولگی تو کفارہ نہیں۔(<sup>6)</sup> (ردالحتار) مسکلہ91: مُحرِم نے دوسرے کے بدن پرخوشبولگائی مگراس طرح کہاس کے ہاتھ وغیرہ کسی عضو میں خوشبونہ لگی یااس کو سلا ہوا کپڑا پہنایا تو پچھ کفارہ نہیں مگر جب کہ مُحرم کوخوشبولگائی یاسِلا ہوا کپڑا پہنایا تو گنہگار ہوااور جس کولگائی یا پہنایا اس پر کفارہ

<sup>■ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثالث، ج١، ص٤٤٠.

<sup>◙ ..... &</sup>quot;المسلك المتقسط"، (باب في حزاء الحنايات و كفاراتها، فصل في احكام الصيام في باب الاحرام)، ص ١٠٠ـــ ٤٠٣.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية" كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول، ج١، ص٠٤٠\_١٤١.

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية" كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الأول، ج١، ص٢٤١.

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٥٥٣.

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٥٣.

مسکلہ اا: تھوڑی ی خوشبوبدن کے متفرق حصوں میں لگائی اگر جمع کرنے سے پورے بڑے عضو کی مقدار کو پہنچ جائے تو دَم ہے در نہ صدقہ اور زیادہ خوشبومتفرق جگہ لگائی تو بہر حال دَم ہے۔(2) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱: ایک جلسہ میں کتنے ہی اعضا پرخوشبولگائے بلکہ سارے بدن پر بھی لگائے توایک ہی جُرم ہےاورایک کفارہ واجب اور کئی جلسوں میں لگائی تو ہر بار کے لیے الگ الگ کفارہ ہے،خواہ پہلی بار کا کفارہ دے کر دوسری بارلگائی یا ابھی کسی کا کفارہ نہ دیا ہو۔ (3) (درمختار،ردالمحتار)

مسکله ۱۱۳ کسی شے میں خوشبولگی تھی اسے چھوا، اگراس سے خوشبوچھوٹ کر بڑے عضوِ کامل کی قدر بدن کولگی تو دَم دےاور کم ہوتو صدقہ اور پچھنیں تو پچھنیں مثلاً سنگ اِسود شریف پرخوشبوملی جاتی ہے اگر بحالت ِاحرام بوسہ لیتے میں بہت ی لگی تو دَم دےاور تھوڑی ہی تو صدقہ ۔ (۵) (عالمگیری)

**مسئلہ ۱۳:** خوشبودارسُر مدایک یا دوبارلگایا تو صدقہ دے،اس سے زیادہ میں دَم اور جس سُر مدمیں خوشبونہ ہواُس کےاستعال میں حرج نہیں، جب کہ بصر ورت ہواور بلاضرورت مکروہ۔<sup>(5)</sup> (منسک، عالمگیری)

مسکلہ10: اگرخالص خوشبوجیے مشک، زعفران ،لونگ،الا پُخَی ، دارچینی اتنی کھائی کہ مونھ کے اکثر حصہ میں لگ گئی تو دَم ہے در منہ صدقہ ۔ <sup>(6)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ ۱۱: کھانے میں پکتے وقت خوشبو پڑی یا فنا ہوگئ تو پچھنیں، ورندا گرخوشبو کے اجزازیادہ ہوں تو وہ خالص خوشبو کے حکم میں ہےاورکھانازیادہ ہوتو کفارہ پچھنیں مگرخوشبوآتی ہوتو مکروہ ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

آردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٣٥٣، وغيره.

۲۰۵ س. "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٤٥٢.

الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٤٥٢.

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية" كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الأول، ج١، ص١٤١.

<sup>€ .....</sup> المرجع السابق . و"لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب الجنايات، فصل في الكحل المطيب)، ص٤١٣.

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٢٥٤.

<sup>→ &</sup>quot;الفتاوي الهندية" كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول، ج١، ص١٤١.

و"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٥٦.

مسئلہ کا: پینے کی چیز میں خوشبو ملائی، اگرخوشبو غالب ہے یا تین باریا زیادہ پیا تو دَم ہے، ورنہ صدقہ۔ (1) (ردالحتاروغیرہ)

مسئلہ ۱۸: تمبا کوکھانے والے اس کا خیال رکھیں کہ احرام میں خوشبو دارتمبا کو نہ کھا ئیں کہ پتیوں میں تو ویسے ہی کچی خوشبو ملائی جاتی ہےاور قوام میں بھی اکثر پکانے کے بعد مُشک وغیرہ ملاتے ہیں۔

مسكدا: خيره تمباكونه بينا بهتر ب، كداس مين خوشبوموتى بمريا تو كفاره نهيل-

مسکلہ ۲۰: اگرایی جگہ گیا جہاں خوشبوسُلگ رہی ہے اوراس کے کپڑے بھی بس گئے تو پچھنیں اورسُلگا کراس نے خود بَسائے توقلیل میں صدقہ اور کثیر میں دَم اور نہ ہے تو پچھنیں اورا گراحرام سے پہلے بسایا تھا اوراحرام میں پہنا تو مکروہ ہے مگر کفارہ نہیں۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری، منسک)

مسکله ۲۱: سر پرمنهدی کا پتلا خضاب کیا که بال نه چھے تو ایک دَم اور گاڑھی تھو پی که بال حچپ گئے اور چار پہر گزرے تو مرد پردودَم اور چار پہر سے کم میں ایک دَم اور ایک صدقہ اور عورت پر بہر حال ایک دم، چوتھائی سر چھنے کا بھی یہی تھم ہے اور چوتھائی سے کم میں صدقہ ہے اور سر پر وسمہ پتلا پتلا لگایا تو پچھنہیں اور گاڑھا ہو تو مردکو کفارہ دینا ہوگا۔ (3) (جو ہرہ، عالمگیری)

مسکلہ ۲۲: داڑھی میں منہدی لگائی جب بھی دَم واجب ہے، پوری بھیلی یا تلوے میں لگائی تو دَم دے، مرد ہویا عورت اور جاروں ہاتھ پاؤں میں ایک ہی جلسہ میں لگائی جب بھی ایک ہی دَم ہے، ورنہ ہرجلسہ پرایک دَم اور ہاتھ پاؤں کے کسی حصہ میں لگائی توصد قہ۔(<sup>(4)</sup> (جو ہرہ،ردالمحتاروغیرہا)

س. "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٤٥٢، وغيره.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية" كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول، ج١، ص ٢٤١.

و "لباب المناسك"، (باب الحنايات، فصل في تطيييب الثوب...إلخ)، ص ٣٢١.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الحنايات، ص١١٧.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول، ج١، ص ٢٤١.

<sup>₫ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٤٥٢، وغيرهما.

```
مسكلة ٢٣: محطمى سےسر ياداڑھى دھوئى تو دَم ہے۔(1)(عالمگيرى)
```

مسكلة ٢٢: عطرفروش كى دُكان پرخوشبوسوتكھنے كے ليے بيٹا توكراجت بورندح جنہيں۔(2) (عالمگيرى)

مسکله ۲۵: چادریا تہبند کے کنارہ میں مشک،عزر، زعفران باندھاا گرزیادہ ہےاور چار پہرگزرے تو دَم ہےاور کم ہے توصدقہ۔(3)(ردالحتار)

مسکلہ ۲۷: خوشبواستعال کرنے میں بقصد یا بلاقصد ہونا، یاد کرکے یا بھولے سے ہونا، مجبوراً یا خوشی سے ہونا، مرد وعورت دونوں کے لیےسب کا کیساں تھم ہے۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ کے: خوشبولگانا جب بُرم قرار پایا توبدن یا کپڑے سے دُور کرنا واجب ہےاور کفارہ دینے کے بعد زائل نہ کیا تو پھردَم وغیرہ واجب ہوگا۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸: خوشبولگانے سے بہر حال کفارہ واجب ہے،اگر چہ فوراً زائل کردی ہواورا گرکوئی غیرمُحرم ملے تواس سے دھلوائے اورا گرصرف یانی بہانے سے دُھل جائے تو یو ہیں کرے۔(<sup>6)</sup> (منک)

مسكه ۲۹: روغن جميلي وغيره خوشبودارتيل لگانے كاو بى تھم ہے جوخوشبواستعال كرنے ميں تھا۔ (<sup>7)</sup> (عالمگيري)

مسکلہ سا: تِل اورزیتون کا تیل خوشبو کے حکم میں ہے اگر چدان میں خوشبونہ ہو، البتہ ان کے کھانے اور ناک میں چڑھانے اورزخم پرلگانے اور کان میں ٹرکانے سے صدقہ واجب نہیں۔<sup>(8)</sup> (ردالحتار)

مسکراسا: مشک،عنر، زعفران وغیرہ جوخود ہی خوشبو ہیں، ان کے استعال سے مطلقاً کفارہ لازم ہے اگر چہ دواءً

€....."الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الأول، ج١، ص٢٤١.

◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول، ج١، ص٢٤٢.

3 ..... "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٢٥٤.

● ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول، ج١، ص٢٤١.

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول، ج١، ص١٤٢\_٢٤٢.

€ ..... "لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (كتاب الحج، باب الحنايات، فصل لا يشترط بقاء الطيب)، ص٩ ٣١.

الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول، ج١، ص٠٤٠.

3 ..... "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٥٥٥.

استعمال کیا ہو، بیاس صورت میں ہے جب کہان کو خالص استعمال کریں اورا گر دوسری چیز جوخوشبو دار نہ ہو، اس کے ساتھ ملا کر استعمال کیا تو غالب کا اعتبار ہےاور دوسری چیز میں ملا کر پکالیا ہوتو کچھے نہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۱۳۲۲: زخم کا علاج ایسی دواہے کیا جس میں خوشبو ہے پھر دوسرا زخم ہوا، اس کا علاج پہلے کے ساتھ کیا تو جب تک پہلاا چھانہ ہواس دوسرے کی وجہ سے کفارہ نہیں اور پہلے کے اچھے ہونے کے بعد بھی دوسرے میں وہ خوشبو دار دوالگائی تو دو کفارے واجب ہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۳۳ :گسم یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا چار پہر پہنا تو دَم دےاوراس سے کم تو صدقہ ،اگر چہ فوراْ اُ تار ڈالا۔<sup>(3)</sup> (منیک،عالمگیری)

# (۲) سلے کپڑیے پھننا

مسکلہا: نُحرِم نے سِلا کپڑا جار پہر<sup>(4)</sup> کامل پہنا تو دَم واجب ہےاوراس سے کم تو صدقہ اگر چہتھوڑی دیر پہنا اور لگا تارکی دن تک پہنے رہاجب بھی ایک ہی دَم واجب ہے، جب کہ بیدلگا تار پہننا ایک طرح کا ہویعنی عُذر سے یا بلاعذراورا گرمثلاً ایک دن بلاعذرتھا، دوسرے دن بعذریا بالعکس تو دو کفارے واجب ہوں گے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسکلیما: اگردن میں پہنارات میں گرمی کے سبب اُ تارڈالا یارات میں سردی کی وجہ سے پہنادن میں اُ تارڈالا ، باز آنے کی نیت سے نداُ تارا توایک کفارہ ہے اور تو بہ کی نیت سے اُ تارا تو ہر بار میں نیا کفارہ واجب ہوگا۔ یو ہیں کسی ایک دن گرتا پہنا تھا اور اُ تارڈالا پھر پا جامہ پہنا اُسے بھی اُ تارکرٹو پی پہنی تو یہ سب ایک ہی پہننا ہے اور اگرایک دن ایک پہنا دوسرے دن دوسرا تو دو کفارے واجب ہیں۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری، درمختار)

1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٥٦.

◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول، ج١، ص١٤١.

€ ..... "لباب المناسك"، (باب الحنايات، فصل في تطيب الثوب اذا كان الطيب في ثوبه شبراً في شبر)، ص ٣٢٠.

◄ چار پېرے مرادایک دن یا ایک رات کی مقدار ہے، مثلاً طلوع آفتاب سے غروب آفتاب یا غروب آفتاب سے طلوع آفتاب یا دو پہر

ے آوجی رات یا آوجی رات سے دو پہر تک \_ ( حاشیه " انور البشارة". " الفتاوی الرضویة "، ج١٠، ص٧٥٧).

الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثاني، ج١، ص٢٤٢، وغيره.

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثاني، ج١، ص٢٤٢.

و"الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٢٥٧.

مسئلہ ۱۳ بیاری کے سبب پہنا تو جب تک وہ بیاری رہے گی ایک ہی جرم ہے اور بیاری یقیناً جاتی رہی اور نداُ تارا تو بید دوسرا جرم اختیاری ہے اوراگر وہ بیاری یقیناً جاتی رہی مگر دوسری بیاری معاً شروع ہوگئی اور اُس میں بھی پہننے کی ضرورت ہے جب بھی بید دوسرا جرم غیراختیاری ہے۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار، ردامختار )

مسکلیم: باری کے ساتھ بخارآ تا ہے اور جس دن بخارآ یا کپڑے پہن لیے، دوسرے دن اُ تارڈالے تیسرے دن پھر پہنے، توجب تک میہ بخارآ ئے ایک ہی جرم ہے۔<sup>(2)</sup> (منسک)

**مسئلہ ۵**: اگرسلا کپڑا پہنا اوراس کا کفارہ ادا کردیا مگراُ تارانہیں، دوسرے دن بھی پہنے ہی رہا تو اب دوسرا کفارہ واجب ہے۔ یو ہیںاگراحرام باندھتے وقت سلا ہوا کپڑانہاُ تارا تو بیرُجُرم ہے۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری، درمختار)

مسکلہ ۷: بیاری وغیرہ کے سبب اگر سرہے پاؤں تک سب کیڑے پہننے کی ضرورت ہوئی توایک ہی جُرم غیرا ختیاری ہےاور بلاعُدرسب کپڑے پہنے توایک جُرم اختیاری ہے یعنی چار پہر پہنے تو دونوں صورتوں میں دَم ہےاوراس ہے کم میں صدقہ

اوراگرضرورت ایک کپڑے کی تھی اُس نے دو پہنے تو اگر اسی موضعِ ضرورت پر دوسرا بھی پہنا تو ایک کفارہ ہےاور گنہگار ہوا۔مثلاً ایک گرتے کی ضرورت تھی ، دو پہن لیے یا ٹوپی کی ضرورت تھی عمامہ بھی باندھ لیااورا گر دوسرا کپڑ ااس جگہ کے سوا دوسری جگہ پہنا

مثلاً ضرورت صرف عمامہ کی ہے اُس نے گرتا بھی پہن لیا تو دوجرم ہیں،عمامہ کاغیرا ختیاری اور کرتے کا اختیاری۔خلاصہ بیر کہ موضعِ ضرورت میں زیادتی کی توایک بُرم ہےاورموضعِ ضرورت کےعلاوہ اورجگہ بھی پہنا تو دو۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

**مسکلہ ک**: بغیر ضرورت سب کپڑے ایک ساتھ پہن لیے تو ایک جرم ہے ، دوجرم اس وقت ہیں کہ ایک بضر ورت ہو دوسرا بے ضرورت <sub>۔ <sup>(5)</sup> (منسک)</sub>

مسکلہ ۸: رخمن کی وجہ سے کپڑے پہنے، ہتھیار باند ھےاوروہ بھا گااس نے اُتارڈالےوہ پھرآ گیا،اس نے پھر پہنے تو بیا یک ہی جُرم ہے۔ یو ہیں دن میں دخمن سے لڑنا پڑتا ہے بیدن میں ہتھیار باندھ لیتا ہےرات میں اُتارڈالتا ہے تو بیہ مردوز کا

<sup>■ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٥٥٨.

<sup>..... &</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط في المنسك المتوسط"، (باب الجنايات)، ص٣٠٣.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثاني، ج١، ص٢٤٢.

و "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٥٥٨.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الأول، ج١، ص٢٤٣\_٢٤٣، وغيره.

<sup>5 ..... &</sup>quot;لباب المناسك" ، (باب الحنايات)، ص ٣٠٢\_٣٠٣.

باندھناایک بی جُرم ہے جب تک عُدر باقی ہے۔(1)(عالمگیری)

مسکلہ ؟ تُحرِم نے دوسرے مُحرِم کوسِلا ہوایا خوشبودار کپڑا پہنایا تواس پہنانے والے پر پچھنیں۔(2) (عالمگیری)

مسکلہ ا: مردیا عورت نے موجھ کی گلی ساری یا چہارم چھپائی یا مرد نے پورایا چہارم سرچھپایا تو چار پہریازیادہ لگا تار
چھپانے میں دَم ہے اور کم میں صدقہ اور چہارم سے کم کوچار پہرتک چھپایا تو صدقہ ہے اور چار پہرسے کم میں کفارہ نہیں مگر گناہ
ہے۔(3) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہاا: تُحرِم نے سر پر کپڑے گٹھری رکھی تو کفارہ ہےاورغلہ کی گٹھری یا تختہ یا لگن وغیرہ کوئی برتن رکھالیا تونہیں اور اگر سر پرمٹی تھوپ لی تو کفارہ ہے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری،منسک)

**مسکلہ ۱۱**: سلاہوا کپڑا پہنے میں بیشر طنہیں کہ قصداً پہنے بلکہ بھول کر ہو یا نا دانی میں بہرحال وہی تھم ہے۔ یو ہیں سراور مونھ چھپانے میں، یہاں تک کہُڑِم نے سوتے میں سریا مونھ چھپالیا تو کفارہ واجب ہے۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۱۳ کان اور گدی کے چھپانے میں حرج نہیں۔ یو ہیں ناک پرخالی ہاتھ رکھنے میں اورا گر ہاتھ میں کپڑا ہے اور کپڑے سمیت ناک پر ہاتھ رکھا تو کفارہ نہیں مگر مکروہ و گناہ ہے۔<sup>(6)</sup> (درمختار، ردالمحتار)

مسکله ۱۳ پہنے کا مطلب میہ کہ دوہ کپڑااس طرح پہنے جیسے عادۃ پہنا جاتا ہے، ورنداگر کرتے کا تہبند باندھ لیایا پاجامہ کو تہبند کی طرح لییٹا پاؤں پائنچ میں ندڑا لے تو پھٹیں۔ یو ہیں انگر کھا پھیلا کر دونوں شانوں پر رکھ لیا،آسٹیوں میں ہاتھ نہ ڈالے تو کفارہ نہیں مگر مکروہ ہے اور مونڈھوں پر سلے کپڑے ڈال لیے تو پچھٹیں۔ <sup>(7)</sup> (درمختار، ردالحتار، عالمگیری)

مسكله11: جوتے ندہوں تو موزے كووبال سے كائ كر پہنے جہال عربی جوتے كاتىمہ ہوتا ہے اور بغير كائے ہوئے

١٠٠٠... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثاني، ج١، ص٢٤٣.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثاني، ج١، ص٢٤٢.

<sup>◙ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثاني، ج١، ص٢٤٢، وغير. ه

<sup>₫ .....</sup> المرجع السابق .و"لباب المناسك" و " المسلك المتقسط"، (باب الحنايات)، ص٣٠٨.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثاني، ج١، ص٢٤٢.

۵ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٩٥٦.

۳۰۰۰۰ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٥٦٥.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الثاني، ج١، ص٢٤٢.

پہن لیا تو پورے چار پہر پہننے میں دَم ہےاوراس سے کم میں صدقہ اور جوتے موجود ہوں تو موزے کاٹ کر پہننا جائز نہیں کہ مال کوضائع کرنا ہے پھر بھی اگراییا کیا تو کفارہ نہیں۔<sup>(1)</sup> (منسک) یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احرام میں انگریزی جوتے پہننا جائز نہیں کہ وہ اُس جوڑ کو چھپاتے ہیں، پہنے گا تو کفارہ لازم آئے گا۔

#### (٣) بال دُور کرنا

مسکلہا: سریاداڑھی کے چہارم بال یا زیادہ کی طرح دُور کیے تو دَم ہےاور کم میں صدقہ اورا گر چندلاہے یا داڑھی میں کم بال ہیں، تواگر چوتھائی کی مقدار ہیں تو گل میں دَم ورنہ صدقہ۔ چند جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال لیے توسب کا مجموعہ اگر چہارم کو پہنچتا ہے تو دَم ہے درنہ صدقہ۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری، ردامختار)

مسکلہ ا: پوری گردن یا پوری ایک بغل میں دَم ہے اور کم میں صدقد اگر چدنصف یا زیادہ ہو۔ یہی تھم زیرِ ناف کا ہے۔ دونوں بغلیں پوری مونڈ ائے ، جب بھی ایک ہی دَم ہے۔ <sup>(3)</sup> (درمختار ، ردالحتار)

مسکله ۱۰ پوراسر چندجلسوں میں مونڈ ایا، توایک ہی وَم واجب ہے مگر جب کہ پہلے پچھے حصہ مونڈ اکر اُس کا کفارہ ادا کر دیا پھر دوسرے جلسہ میں مونڈ ایا تواب نیا کفارہ دینا ہوگا۔ یو ہیں دونوں بغلیں دوجلسوں میں مونڈ ائیں توایک ہی کفارہ ہے۔ (4) (درمختار، ردالحتار)

مسئلہ ہم: سرمونڈ ایااور دَم دیدیا پھرائی جلسہ میں داڑھی مونڈ ائی تواب دوسرا دَم دے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ۵: سراور داڑھی اور بغلیں اور سارے بدن کے بال ایک ہی جلسہ میں مونڈ ائے تو ایک ہی کفارہ ہے اور اگر ایک ایک عضو کے ایک ایک جلسہ میں تواتیے ہی کفارے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

- ❶ ..... "لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب الحنايات، فصل في لبس الخفين)، ص٩٠٩\_.٣١٠.
  - ۲۰۹۰ "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٩٥٦.
  - € ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٩٥٩.
  - ₫ ....."الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٥٩ ٦-٦٦١.
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الثالث، ج١، ص٢٤٣.
  - €..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثالث، ج١، ص٢٤٣.

مسکله ۲: سراور داڑھی اور گردن اور بغل اور زیرِ ناف کے سواباتی اعضا کے مونڈ انے میں صرف صدقہ ہے۔ (1)

مسکلہ کن مسکلہ کے مونچھ اگر چہ پوری مونڈ ائے یا کتر وائے صدقہ ہے۔ (2) (ردالحتار) مسکلہ ۸: مونی پکانے میں کچھ بال جل گئے تو صدقہ ہے، وضوکرنے یا تھجانے یا تنگھا کرنے میں بال گرے، اس پر بھی پوراصدقہ ہےاوربعض نے کہا دو تین بال تک ہر بال کے لیے ایک تھی ناج یا ایک ٹکڑا روٹی یا ایک چھو ہارا۔ (3) (عالمگیری،

مسكله : این آپ به باته لگائے بال گرجائے یا بیاری سے تمام بال گریڑیں تو پھی ہیں۔(4) (منسک) مسکلہ • ا: مُحرِم نے دوسرے مُحرِم کا سرمونڈ اس پر بھی صدقہ ہے،خواہ اُس نے اُسے عکم دیا ہو یانہیں،خوشی سے مونڈایا ہویا مجبور ہوکراور غیرمُحرم کامونڈا تو کچھ خیرات کردے۔(5)(عالمگیری)

مسکلہ اا: غیرمُحرِم نے مُحرِم کا سرمونڈا اُس کے علم سے یا بلاعکم تو مُحرِم پر کفارہ ہےاورمونڈ نے والے پرصدقہ اوروہ مُحرِم اس مونڈ نے والے سے اپنے کفارہ کا تاوان نہیں لے سکتا اورا گرمُحرِم نے غیر کی مونچیس لیس یا ناخن تر اشے تو مساکین کو پچھ صدقہ کھلا دے۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۱۱: مونڈ نا، کتر نا، موچنے سے لینایا کسی چیز سے بال اُوڑ انا، سب کا ایک حکم ہے۔ <sup>(7)</sup> (ردالحتا روغیرہ) مسئلہ ۱۱: عورت بورے یا چہارم سرکے بال ایک پورے برابر کترے تو دَم دے اور کم میں صدقہ۔(8) (منک)

٣٠٠٠٠ "ردالمحتار" ، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص ٢٦٠.

۲٦٩ "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ص٦٦٩.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثالث، ج١، ص٢٤٣. و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ص ٦٧٠.

<sup>····· &</sup>quot;لباب المناسك"، (باب الجنايات، فصل في سقوط الشعر)، ص٣٢٨.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الثالث، ج١، ص٢٤٣.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثالث، ج١، ص٢٤٣.

٣٠٠٠٠٠ "ردالمحتار" ، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص ٢٦، وغيره.

٣٢٧٠٠٠٠ "لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب الجنايات، فصل في حكم التقصير)، ص٣٢٧.

مسئلہ ۱۳: بال مونڈا کر بچھنے لیے تو دَم ہے در نہ صدقہ۔ (۱) (درمختار) مسئلہ ۱۵: آئکھیں بال نکل آئے تو اُن کے اوکھاڑنے میں صدقہ نہیں۔(2) (منک)

#### (٤) ناخن کترنا

مسکلہ ا: کوئی ناخن ٹوٹ گیا کہ بڑھنے کے قابل ندر ہا، اس کا بقیداُ س نے کاٹ لیا تو پیجھ ہیں۔ (4) (عالمگیری) مسکلہ ۱۳: ایک ہی جلسہ میں ایک ہاتھ کے پانچوں ناخن تراشے اور چہارم سرمونڈ ایا اور کسی عضو پرخوشبولگائی تو ہرایک پرایک ایک دَم یعنی تین دَم واجب ہیں۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ (۱): مُحرِم نے دوسرے کے ناخن تراشے تو وہی تھم ہے جود وسرے کے بال مونڈنے کا ہے۔ (6) (منسک) مسئلہ (۵: چاتو اور ناخن گیرسے تراشنا اور دانت سے کھٹکنا سب کا ایک تھم ہے۔

## (٥) بوس و کنار وغیره

**مسکلہا:** مباشرت فاحشہاور شہوت کے ساتھ بوس و کناراور بدن مُس کرنے میں دَم ہے،اگر چہانزال نہ ہواور

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٥٥.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;لباب المناسك"، (باب الجنايات، فصل في سقوط الشعر)، ص٣٢٨.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الثالث، ج١، ص٤٤٠.

<sup>₫ .....</sup> المرجع السابق.

<sup>🗗 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>6 ..... &</sup>quot;المسلك المتقسط"، (باب الجنايات، فصل في قلم الاظفار)، ص٣٣٢.

بلا شہوت میں پیچنہیں۔ بیا فعال عورت کے ساتھ ہوں یا امرد کے ساتھ دونوں کا ایک تھم ہے۔ (1) (درمختار ، ردالحتار)

مسکلہ ۲: مرد کے ان افعال سے عورت کولذت آئے تو وہ بھی دَم دے۔ (2) (جو ہرہ)

مسکلہ ۲: اندامِ نہانی پرنگاہ کرنے ہے پیچھ ہیں اگر چہ انزال ہوجائے اگر چہ بار بارنگاہ کی ہو۔ یو ہیں خیال جمانے سے۔ (3) (عالمگیری ، ردالحتار)

مسکلہ ۲: جلق (4) سے انزال ہوجائے تو دَم ہے در نہ کر وہ اوراحتلام سے پیچھ ہیں۔ (5) (عالمگیری)

#### (١) جماع

مسئلہا: وقوفِعرفہ سے پہلے جماع کیا توجے فاسد ہوگیا۔اُسے بچے کی طرح پورا کرکے دَم دےاورسال آئندہ ہی میں اس کی قضا کر لے۔عورت بھی احرام جج میں تھی تو اس پر بھی یہی لازم ہےاوراگراس بلا میں پھر پڑجانے کا خوف ہو تو مناسب ہے کہ قضا کے احرام سے ختم تک دونوں ایسے جدار ہیں کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھے۔(6) (عالمگیری)

مسئلہ ہا: و توف کے بعد جماع ہے جج تو نہ جائے گا گرحلق وطواف ہے پہلے کیا تو بدنہ دے اور حلق کے بعد تو دَم اور بہتر اب بھی بدنہ ہے اور دونوں کے بعد کیا تو پچھ ہیں۔طواف سے مُر ادا کثر ہے بعنی چار پھیرے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری) مسئلہ ہا: قصداً جماع ہویا بھولے ہے یا سوتے میں یا اکراہ کے ساتھ سب کا ایک تھم ہے۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ؟ وقوف سے پہلے عورت سے ایسے بچہ نے وطی کی جس کا مثل جماع کرتا ہے یا مجنون نے تو جج فاسد ہوجائے گا۔ یو ہیں مرد نے مشتہا ۃ لڑکی یا مجنونہ سے وطی کی جج فاسد ہوگیا گر بچہ اور مجنون پر نہ دَم واجب ہے، نہ قضا۔ (9)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٦٧.

٢٢٠٠٠٠ "الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الحنايات في الحج، ص، ٢٢٠.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الرابع، ج١، ص٤٤٢.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی مشت زنی ـ

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الرابع، ج١، ص٤٤٢.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الرابع، ج١، ص٤٤٢.

<sup>7 .....</sup> المرجع السابق ص ٢٤٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الرابع، ج١، ص٤٤٢.

<sup>؈ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٦٧٢.

مسکلہ (۱): وقوفِ عرفہ سے پہلے چند ہار جماع کیاا گرا یک ہی مجلس میں ہے توایک دَم واجب ہے اور دومخلف مجلسوں میں تو دودَم اورا گردوسری باراحرام توڑنے کے قصد سے جماع کیا تو بہر حال ایک ہی دَم واجب ہے، چاہے ایک ہی مجلس میں ہویا متعدد میں۔ (۱) (عالمگیری)

مسئلہ الا: وقوف عرفہ کے بعد سرمونڈانے سے پہلے چند ہار جماع کیاا گرایک مجلس میں ہے توایک بدنداوردومجلسوں میں ہے تو ایک بدنداور ایک دَم اور اگر دوسری بار احرام توڑنے کے ارادہ سے جماع کیا تو اس بار پھے نہیں۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

مسکلہ ک: جانوریا مردہ یا بہت چھوٹی لڑکی ہے جماع کیا تو جج فاسد نہ ہوگا، انزال ہویانہیں مگر انزال ہوا تو دَم لازم۔(3)(ردالحتار)

مسکلہ ۸: عورت نے جانور سے وطی کرائی یا کسی آ دمی یا جانور کا کٹا ہوا آلداندر رکھ لیا جج فاسد ہو گیا۔ <sup>(4)</sup> (درمختار، روالمحتار)

مسکلہ 9: عمرہ میں چار پھیرے سے قبل جماع کیا عمرہ جاتار ہا، دَم دےاور عمرہ کی قضااور چار پھیروں کے بعد کیا تو دَم دے عمرہ صحیح ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسکلہ ا: عمرہ کرنے والے نے چند بار متعدد مجلس میں جماع کیا توہر باردَم واجب اور طواف وسعی کے بعد حلق سے پہلے کیا جب بھی دَم واجب ہے اور حلق کے بعد تو پچھ ہیں۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اا: قران والے نے عمرہ کے طواف سے پہلے جماع کیا تو جج وعمرہ دونوں فاسد مگر دونوں کے تمام افعال بجالائے اور دو دَم دے اور سال آئندہ حج وعمرہ کرے اور اگر عمرہ کا طواف کر چکاہے اور وقوف عرفہ سے پہلے جماع کیا تو عمرہ

❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الرابع، ج١، ص٥٤٠.

٢٠٠٠٠٠ المرجع السابق.و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٥٧٥.

۱۲۷۳. "الدرالمختار" ، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٢٧٢.

<sup>● ..... &</sup>quot;الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٧٣.

<sup>..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٦٧٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الرابع، ج١، ص٥٤٥.

فاسد نہ ہوا، حج فاسد ہوگیا دودَم دےاور سال آئندہ حج کی قضادےاورا گروقوف کے بعد کیا تو نہ حج فاسد ہوا، نہ عمرہ ایک بدنہ اورا یک دَم دےاوران کےعلاوہ قِران کی قربانی۔<sup>(1)</sup> (منسک)

**مسکلہ ۱۱**: جماع سے احرام نہیں جاتاوہ بدستور نُحرِم ہے اور جو چیزیں نُحرِم کے لیے ناجائز ہیں وہ اب بھی ناجائز ہیں اور وہی سب احکام ہیں۔<sup>(2)</sup> (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ ج فاسد ہونے کے بعد دوسرے حج کا احرام اس سال باندھا تو دوسرانہیں ہے بلکہ وہی ہے جے اُس نے فاسد کر دیا ،اس ترکیب سے سال آئندہ کی قضا ہے نہیں چ سکتا۔<sup>(3)</sup> (ردالحتار)

#### (٧) طواف میں غلطیاں

مسئلہ ا: طواف فرض کل یا اکثر لینی چار پھیرے جنابت یا حیض ونفاس میں کیا تو بدنہ ہے اور ہے وضو کیا تو دَم اور پہلی صورت میں طہارت کے ساتھ اعادہ واجب، اگر مکہ سے چلا گیا ہوتو واپس آکراعادہ کرے اگر چہ میقات سے بھی آ گے بڑھ گیا ہوگر بارھویں کے بعد کیا تو دَم لازم، بدنہ ساقط ۔لہذا اگر گیا ہوگر بارھویں تاریخ تک اگر کامل طور پراعادہ کرلیا تو جرمانہ ساقط اور بارھویں کے بعد کیا تو دَم لازم، بدنہ ساقط ۔لہذا اگر طواف فرض بارھویں کے بعد کیا ہے تو دم (۹) ساقط نہ ہوگا کہ بارھویں تو گزرگئی اور اگر طواف فرض بے وضو کیا تھا تو اعادہ مستحب پھراعادہ سے دَم ساقط ہوگیا اگر چہ بارھویں کے بعد کیا ہو۔ (5) (جو ہرہ، عالمگیری)

مسکلہ ۱۴: چار پھیرے سے کم بے طہارت کیا تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ اور جنابت میں کیا تو دَم پھراگر بارھویں تک اعادہ کرلیا تو دَم ساقط اور بارھویں کے بعد اعادہ کیا تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

<sup>€ ..... &</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب الجنايات)، ص٣٣٨.

۳۱ الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٦٧٣.

<sup>€ .....</sup> المرجع السابق.

 <sup>● .....</sup> بہارشریعت کے شخوں میں اس جگہ' دم' کے بجائے'' بکڑنہ' لکھا ہے، جو کتابت کی فلطی ہے کیونکہ'' طواف فرض بارھویں کے بعد کیا تو بدنہ سما قط ہو جائے گا'' ،اییا ہی فقاوی عالمگیری میں ہے، ای وجہ ہے ہم نے لفظ'' دم'' کر دیا ہے۔ لہٰذا جن کے پاس بہارشریعت کے دیگر نسخے ہیں ان کو چاہیے کہ لفظ'' بدنہ'' کو قلم زدکر کے اس جگہ پر لفظ'' دم'' لکھ لیس۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الجنايات في الحج، ص ٢٢١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الخامس، ج١،ص٥٤٠.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الخامس، ج١، ص٢٤٦.

مسئلہ ۳۰ طواف فرض کل یا اکثر بلاغذر چل کرنہ کیا بلکہ سواری پر یا گود میں یا گھسٹ کر یا بے ستر کیا مثلاً عورت کی چہارم کلائی یا چہارم سرکے بال کھلے تھے یا اُلٹا طواف کیا یا حطیم کے اندر سے طواف میں گزرایا بارھویں کے بعد کیا تو ان سب صورتوں میں دَم دے اور شیح طور پراعادہ کرلیا تو دَم ساقط اور بغیراعادہ کیے چلا آیا تو بحری یا اُس کی قیمت بھیج دے کہ حرم میں ذرج کردی جائے ، واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ (۱) (عالمگیری ، ردالمختار)

مسئلہ ؟ جنابت میں طواف کر کے گھر چلا گیا تو پھرسے نیااحرام باندھ کرواپس آئے اور واپس ندآیا بلکہ بدنہ بھیج دیا تو بھی کافی ہے مگر افضل واپس آنا ہے اور بے وضو کیا تھا تو واپس آنا بھی جائز ہے اور بہتریہ کہ وہیں سے بکری یا قیمت بھیج دے۔(2)(عالمگیری)

مسکلہ ۵: طواف ِفرض چار پھیرے کرکے چلا گیا یعنی تین یا دویا ایک پھیرا باقی ہے تو دَم واجب،اگرخود نہ آیا بھیج دیا تو کافی ہے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲: فرض کے سواکوئی اور طواف کل یا اکثر جنابت میں کیا تو دَم دے اور بے وضوکیا تو صدقہ اور تین پھیرے یا اس سے کم جنابت میں کیے تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ پھرا گر مکہ معظمہ میں ہے تو سب صورتوں میں اعادہ کرلے، کفارہ ساقط ہوجائے گا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ کے: طواف رخصت کُل یا اکثر ترک کیا تو دَم لازم اور چار پھیروں ہے کم چھوڑا تو ہر پھیرے کے بدلے میں ایک صدقہ اور طواف قدوم ترک کیا تو کفارہ نہیں گر بُر اکیا اور طواف عمرہ کا ایک پھیرا بھی ترک کرے گا تو دَم لازم ہوگا اور بالکل نہ کیا یا اکثر ترک کیا تو کفارہ نہیں بلکہ اُس کا اداکر نالازم ہے۔ <sup>(5)</sup> (منک)

**مسکلہ ۸**: قارِن نے طواف قد وم وطواف عمرہ دونوں بے وضو کیے تو دسویں سے پہلے طواف عمرہ کا اعادہ کرے اور اگراعادہ نہ کیا یہاں تک کہ دسویں تاریخ کی فجر طلوع ہوگئی تو ۃ م واجب اورطواف ِفرض میں رَمَل وسعی کرلے۔<sup>(6)</sup> (منسک)

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الخامس، ج١، ص٢٤٧.

و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٦٦٢.

◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الخامس، ج١، ص ٢٤٦،٢٤٥.

المرجع السابق. 4 ---- المرجع السابق.

€ ..... "لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب الجنايات، فصل في الجناية في طواف الصدر)، ص٠٥٥\_٣٥٣.

6 ..... المرجع السابق، ص٥٥٣.

Presented by: https://jafrilibrary.com/

مسكله 9: نجس كيرو ول ميس طواف مروه بي كفاره نهيس -(1) (عالمگيري وغيره)

**مسکلہ ﴿!** طواف ِفرض جنابت میں کیا تھا اور بارھویں تک اس کا اعادہ بھی نہ کیا، اب تیرھویں کوطواف رُخصت باطہارت کیا توبیطواف ِرخصت طواف ِفرض کے قائم مقام ہوجائے گا اورطواف رُخصت کے چھوڑنے اورطواف ِفرض میں دہرِ

۔ کرنے کی وجہ سے اس پر دود ٓم لازم اور اگر ہارھویں کوطواف ِرخصت کیا ہے توبیطواف ِفرض کے قائم مقام ہوگا اور چونکہ طواف

رخصت نه کیا، لهٰذاایک دَم لازم اورا گرطواف ِرُخصت دوباره کرلیا توبیدَ م بھی ساقط ہو گیااورا گرطواف ِفرض بےوضو کیا تھااور بیہ باوضو توایک دَم اورا گرطواف ِفرض بےوضو کیا تھااور طواف ِرُخصت جنابت میں تو دو دَم ۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

و تو ایک دم اورا کر طواف فرض کے وصولیا تھا اور طواف رخصت جنابت میں تو دو دم۔ میں (عاملیری) مسکلہ **اا**: طواف فرض کے تین پھیرے کیے اور طواف رُخصت پورا کیا تو اس میں کے جار پھیرے اس میں محسوب ہو

علیہ بہت و سور رائے ہیں۔ پرے ہیں دیر کرنے ، دوسرا طواف رُخصت کے جار پھیرے چھوڑنے کا۔اورا گر ہرایک جائیں گےاور دودَ م لازم ،ایک طواف ِفرض میں دیر کرنے ، دوسرا طواف رُخصت کے جار پھیرے چھوڑنے کا۔اورا گر ہرایک بہت تندیب

کے تین تین پھیرے کیے تو کل فرض میں شار ہوں گے اور دود آم واجب۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) اس مسئلہ میں فروع کثیرہ ہیں بخو ف تطویل ذکر نہ کیے۔

#### (۸) سعی میں غلطیاں

مسکلہا: سعی کے چار پھیرے یا زیادہ بلاعذر چھوڑ دیے یا سواری پر کیے تو دَم دےاور جج ہوگیا اور چارہے کم میں ہر پھیرے کے بدلے صدقہ اور اعادہ کرلیا تو دَم وصدقہ ساقط اور عذر کے سبب ایسا ہوا تو معاف ہے۔ یہی ہرواجب کا تھم ہے کہ عذر سے جے سے ترک کرسکتا ہے۔ (4) (عالمگیری،ردالحتار)

> مسئلہ ا: طواف سے پہلے سعی کی اوراعادہ نہ کیا تو دَم دے۔ (5) (درمختار) مسئلہ ۱۳: جنابت میں یا بے وضوطواف کر کے سعی کی توسعی کے اعادہ کی حاجت نہیں۔(6) (درمختار)

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الخامس، ج١، ص٢٤٦، وغيره.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الخامس، ج١، ص٢٤٦.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الخامس، ج١، ص٢٤٧.

و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٦٥.

الدرالمختار" كتاب الحج، باب في السعى بين الصفا والمروة، ج٣، ص٨٧٥.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٦٦١.

## مسكلة الله الله المانة على المرام يا زمانة حج شرطنبيس، نه كى موتوجب جاب كراف ادا موجائ كى (1) (جوہرہ)

#### (٩) وقوف عرفه میں غلطی

مسکلہا: جو محض غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے چلا گیا ۃ م دے پھرا گرغروب سے پہلے واپس آیا تو ساقط ہو گیا اور غروب کے بعد واپس ہوا تو نہیں اور عرفات سے چلا آنا خواہ باختیار ہو یا بلا اختیار ہومثلاً اونٹ پرسوار تھا وہ اسے لے بھا گا دونوں صورت میں ءَ م ہے۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری، جو ہرہ)

# (١٠) وقوف مُزدَلِفه

**مسئلہا:** دسویں کی صبح کومز دلفہ میں بلاعذر وقوف نہ کیا تو دّم دے۔ ہاں کمزوریاعورت بخوف از دحام وقوف ترک کرے تو جرمانہ بیں۔<sup>(3)</sup> (جوہرہ)

## (۱۱) رُمی کی غلطیاں

مسئلہ! کسی دن بھی زمی نہیں کی یا ایک دن کی بالکل یا اکثر ترک کر دی مثلاً دسویں کو تین کنگریاں تک ماریں یا گیارھویں وغیرہ کو دس کنگریاں تک ہاریں یا گیارھویں وغیرہ کو دس کنگریاں تک یا کسی دن کی بالکل یا اکثر زمی دوسرے دن کی تو ان سب صورتوں میں دَم ہا درا گرکسی دن کی نصف ہے کم چھوڑی مثلاً دسویں کو چارکنگریاں ماریں، تین چھوڑ دیں یا اور دِنوں کی گیارہ ماریں دس چھوڑ دیں یا دوسرے دن کی تو ہرکنگری پرایک صدقہ دے اورا گرصدتوں کی قیمت دَم کے برابرہوجائے تو پچھم کردے۔ (۵) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

و"الحوهرة النيرة"، ، كتاب الحج، باب الحنايات في الحج، ص٢٢٢.

€ ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الحنايات في الحج، ص٢٢٣.

◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الحنايات، الفصل الخامس، ج١، ص٢٤٧.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٦٦٦.

١٠٠٠ "الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الحنايات في الحج، ص٢٢٢.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثامن في الجنايات، الفصل الخامس، ج١، ص٢٤٧.

# (۱۲) قربانی اور حَلُقُ میں غلطی

مسکلہا: حرم میں حلق نہ کیا، حدود حرم سے باہر کیا یا بار ہویں کے بعد کیا یا رَمی سے پہلے کیا یا قارِن وَمتَقع نے قربانی سے پہلے کیا یا قارِن وَمتَقع نے قربانی سے پہلے کیا یا ان دونوں نے رَمی سے پہلے قربانی کی تو ان سب صورتوں میں دَم ہے۔ (1) (در مختار وغیرہ)

مسکلہ ا: عمرہ کاحلق بھی حرم ہی میں ہونا ضرور ہے،اس کاحلق بھی حرم سے باہر ہوا تو دَم ہے مگراس میں وقت کی شرط نہیں۔(2)(درمختار)

مسکلہ ۱۳: حج کرنے والے نے بارھویں کے بعد حرم سے باہر سرمونڈ ایا تو دودَم ہیں، ایک حرم سے باہر حلق کرنے کا دوسرا بارھویں کے بعد ہونے کا۔<sup>(3)</sup> (ردالمحتار)

#### (۱۳) شکار کرنا

مسکلہ! خشکی کاوحثی جانورشکار کرنایااس کی طرف شکار کرنے کواشارہ کرنایااور کسی طرح بتانا، بیسب کام حرام ہیں اور سب میں کفارہ واجب اگر چداُس کے کھانے میں مُضطر ہو۔ یعنی بھوک سے مراجا تا ہواور کفارہ اس کی قیمت ہے یعنی دوعادل وہاں کے حسابوں جو قیمت بتادیں وہ دینی ہوگی اورا گروہاں اُس کی کوئی قیمت نہ ہوتو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت ہووہ ہے اورا گرایک ہی عادل نے بتادیا جب بھی کافی ہے۔ (۵) (درمختاروغیرہ)

مسئلہ ا: پانی کے جانور کوشکار کرنا جائز ہے، پانی کے جانور سے مرادوہ جانور ہے جو پانی میں پیدا ہوا ہوا گرچہ شکی میں بھی بھی بھی رہتا ہواور خشکی کا جانوروہ ہے جس کی پیدائش خشکی کی ہوا گرچہ پانی میں رہتا ہو۔ <sup>(5)</sup> (منک)

مسکلہ ۱۳ شکاری قیمت میں اختیار ہے کہ اس سے بھیڑ بکری وغیرہ اگرخرید سکتا ہے تو خرید کر حرم میں ذرج کر کے فقرا کو تقسیم کردے یا اُس کا غلہ خرید کرمساکین پرصدقہ کردے، اتنا اتنا کہ ہرسکین کوصدقۂ فطر کی قدر پنچے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس قیمت کے غلّہ میں جتنے صدقے ہو سکتے ہوں ہرصدقہ کے بدلے ایک روزہ رکھے اور اگر کچھ غلہ نیج جائے جو پورا صدقہ نہیں تو

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٦٦، وغيره.

٣٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٦٦.

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٦٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٧٦، وغيره.

<sup>..... &</sup>quot;لباب المناسك"، (باب الحنايات، فصل في ترك الواحبات بعذر)، ص ٣٦٠.

اختیار ہے وہ کسی سکین کو دیدے یااس کی عوض ایک روز ہ رکھے اورا گر پوری قیمت ایک صدقہ کے لائق بھی نہیں تو بھی اختیار ہے کہاتنے کا غلیخرید کرایک مسکین کو دیدے یااس کے بدلے ایک روز ہ رکھے۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، عالمگیری وغیر ہما )

مسکلیما: کفارہ کا جانور حرم کے باہر ذرج کیا تو کفارہ ادانہ ہوااور اگراس میں سے خود بھی کھالیا تو اسنے کا تاوان دےاور اگراس کفارہ کے گوشت کوایک مسکین پرتصدق کیا جب بھی جائز ہے۔ یو ہیں تاوان کی قیمت بھی ایک مسکین کو دے سکتا ہےاور اگر جانور کو باہر ذرج کیااور اُس کا گوشت ہر مسکین کوایک ایک صدقہ کی قیمت کا دیا اور وہ سب گوشت اتنی قیمت کا ہے جتنی قیمت کا غلہ خرید اجاتا تو ادا ہوگیا۔ (2) (عالمگیری، ردالحتار)

**مسکله۵**: کفاره کاجانور چوری گیایازنده جانور بی تصدق کردیا تونا کافی ہےاورا گرذئ کردیااور گوشت چوری گیا تو ادا ہو گیا۔<sup>(3)</sup> (ردالمحتار)

مسئلہ الا: قیمت کاغلہ تصدق کرنے کی صورت میں ہر سکین کو صدقہ کی مقدار دینا ضروری ہے کم وہیش دے گا توادانہ ہوگا۔ کم کم دیا تو کل نفل صدقہ ہے اور زیادہ زیادہ دیا تو ایک صدقہ سے جتنا زیادہ دیانفل ہے۔ بیاس صورت میں ہے کہ ایک ہی دن میں دیا ہوا در اگر کئی دن میں دیا اور ہرروز پورا صدقہ تو یوں ایک سکین کو کئی صدقہ دے سکتا ہے اور ریجی ہوسکتا ہے کہ ہر سکین کو ایک ایک صدقہ دے سکتا ہے اور ریجی ہوسکتا ہے کہ ہر سکین کو ایک ایک صدقہ کی قیمت دیدے۔ (4) (درمختار، روالحتار)

مسکلہ کے بعداُ سے کھا بھی لیا تو حلال نہ ہوا بلکہ مُر دار ہے ذرج کرنے کے بعداُ سے کھا بھی لیا تو اگر کفارہ دینے کے بعد کھایا تو اب پھر کھانے کا کفارہ دےاورا گرنہیں دیاتھا تو ایک ہی کفارہ کا فی ہے۔ (<sup>5)</sup> (جو ہرہ) مسکلہ ۸: جتنی قیمت اُس شکار کی تجویز ہوئی اُسکا جانور خرید کر ذرج کیا اور قیمت میں سے پچ رہا تو بقیہ کا غلہ خرید کر

تقدق کرے یا ہرصدقہ کے بدلے ایک روزہ رکھے یا کچھ روزے رکھے کچھ صدقہ دےسب جائز ہے۔ یو ہیں اگروہ قیمت دو جانوروں کے خریدنے کے لاکق ہے تو چاہے دلوجانو رذ نج کرے یا ایک ذیح اور ایک کے بدلے کا صدقہ دے یاروزے رکھے ہر

1 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص ٦٨١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٢٤٨، وغيرهما.

◘ ..... "الفتاوي الهندية"،المرجع السابق ص٤٨ ٢ و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص١٦٨.

3 ..... "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص ٦٨١.

₫ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص ٦٨١\_٦٨٣.

٣٠٠٠٠٠ "الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الحنايات في الحج، ص٢٢٨.

Presented by: https://jafrilibrary.com/

مسئلہ 9: احرام والے نے حرم کا جانور شکار کیا تو اس کا بھی یہی تھم ہے، حرم کی وجہ سے دو ہرا کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر بغیرا حرام کے حرم میں شکار کیا تو اس کا بھی وہی کفارہ ہے جو تُحرِم کے لیے ہے مگر اس میں روزہ کافی نہیں۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری) مسئلہ 1: جنگل کے جانور سے مرادوہ ہے جو خشکی میں پیدا ہوتا ہے اگر چہ پانی میں رہتا ہو۔لہذا مرغا لی اوروحشی بط کے شکار کرنے کا بھی یہی تھم ہے اور پانی کا جانوروہ ہے جس کی پیدائش پانی میں ہوتی ہے اگر چہ بھی بھی خشکی میں رہتا ہو۔گھریلو جانور جیسے گائے ، بھینس ، بکری اگر جنگل میں رہنے کے سبب انسان سے وحشت کریں تو وحشی نہیں اوروحشی جانور کسی نے پال لیا تو

جالور بیسے کائے ، بیس ، ہری اگر بیلا کہ ہیں رہے ہے۔ سبب انسان سے وستت کریں تو و سی بیں اور و سی جانور کی ہے پال کیا و اب بھی جنگل ہی کا جانور شار کیا جائے گا ، اگر پلاؤ ہرن شکار کیا تو اس کا بھی وہی تھم ہے۔ جنگل کا جانورا گرکسی کی ملک میں ہو جائے مثلاً پکڑلا بایا پکڑنے والے سے مول لیا تو اس کے شکار کرنے کا بھی وہی تھم ہے۔ (3) (عالمگیری ، جو ہرہ ، ردالحتار) مسکلہ اا: حرام اور حلال جانور دونوں کے شکار کا ایک تھم ہے گرحرام جانور کے قبل کرنے میں کفارہ ایک بکری سے

سعمہ،، میں ہے۔ اور میں جا در دووں سے سورہ بیت ہے جب سروہ ہا ورسے میں میارہ بیت ہوں ہے۔ زیادہ نہیں ہے اگر چداس جانور کی قیمت ایک بکری ہے بہت زائد کی ہومثلاً ہاتھی کوتل کیا تو صرف ایک بکری کفارہ میں واجب ہے۔(4)(درمختار،ردالحتار)

**مسئلہ ۱۱**: سکھایا ہوا جانور قبل کیا تو کفارہ میں وہی قیمت واجب ہے جو بے سکھائے کی ہے،البتہ اگروہ کسی کی مِلک ہے تو کفارہ کےعلاوہ اس کے مالک کوسکھائے ہوئے کی قیمت دے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۳ تفارہ لازم آنے کے لیے قصداً قتل کرنا شرط نہیں ٹھول چوک سے قتل ہوا جب بھی کفارہ ہے۔ <sup>(6)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسئلہ ۱۳: جانور کوزخی کر دیا مگر مرانہیں یا اس کے بال یا پرنو ہے یا کوئی عضو کاٹ ڈالا تو اس کی وجہ سے جو پچھاُس

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٢٤٨.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق ص٢٤٧. و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٧٦.

<sup>..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص ٦٨١.

<sup>..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص ١٨١.

<sup>..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٧٨، وغيره.

جانور میں کمی ہوئی وہ کفارہ ہے اورا گرزخم کی وجہ سے مرگیا تو پوری قیمت واجب ۔ <sup>(1)</sup> (عامہ کتب)

مسئلہ10: زخم کھا کر بھاگ گیااورمعلوم ہے کہ مرگیایا معلوم نہیں کہ مرگیایا زندہ ہے تو قیمت واجب ہےاورا گرمعلوم ہے کہ مرگیا مگراس زخم کے سبب سے نہیں بلکہ کسی اور سبب سے تو زخم کی جزا دے اور بالکل اچھا ہو گیا، جب بھی کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ <sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسئله ۱۱: جانورکوزخی کیا پھراُ ہے تل کرڈالا تو زخم قبل دونوں کا کفارہ دے۔ (3) (عالمگیری)

**مسکلہ کا**: جانور جال میں پھنسا ہوا تھا یا کسی درندہ نے اسے پکڑا تھا اُس نے چھوڑا نا چاہا، تو اگر مربھی جائے جب بھی پچھنہیں ۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۸: پرند کے پرنوچ ڈالے کہ اُوڑنہ سکے یا چوپا یہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے کہ بھاگ نہ سکے تو پورے جانور کی قیمت واجب ہےاورانڈا تو ڑایا بھونا تواس کی قیمت دے گر جب کہ گندہ ہوتو کچھوا جب نہیں اگر چہاس کا چھلکا قیمتی ہوجیسے شُتر مرغ کا انڈا کہلوگ اُسے خرید کربطورنمائش رکھتے ہیں اگر چہ گندہ ہو۔انڈا تو ڑااس میں سے بچہمرا ہوا ٹکلا تو بچہ کی قیمت دے اور جنگل کے جانور کا دودھ دو ہا تو دودھ کی اور بال کتر ہے تو بالوں کی قیمت دے۔ (5) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ 19: پرند کے پرنوج ڈالے یا چوپا یہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے پھر کفارہ دینے سے پہلے اُسے قبل کر ڈالا تو ایک ہی کفارہ ہےاور کفارہ ادا کرنے کے بعد قبل کیا تو دو کفارے، ایک زخم وغیرہ کا دوسراقتل کا اورا گرزخمی کیا پھروہ جانورزخم کے سبب مرگیا توایک ہی کفارہ ہےخواہ مرنے سے پہلے دیا ہویا بعد۔ (<sup>6)</sup> (منیک، عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ جنگل کے جانور کا انڈ انھو نایا دودھ دوہااور کفارہ ادا کر دیا تواب اس کا کھانا حرام نہیں اور بیچنا بھی جائز مگر محروہ ہے اور جانور کا کفارہ دیا اور کھایا تو پھر کفارہ دے اور دوسرے محرم نے کھالیا تو اس پر کفارہ نہیں اگر چہ کھانا حرام تھا کہوہ

<sup>■ ..... &</sup>quot;تنوير الابصار" و "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٨٣.

۳۰۰۰۰ (دالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٦٨٣.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٢٤٨.

۱۸٤ س ۳۶، ص ۱۸۶.
 ۱۸٤ س ۲۸۶.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٨٤. وغيره

<sup>6 ..... &</sup>quot;المسلك المتقسط"، (باب الجنايات، فصل في الجرح)، ص٣٦٢.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٢٤٨.

مسکلہ ۲۱: جنگل کے جانور کا انڈا اُٹھالا یا اور مرغی کے بینچے رکھ دیا اگر گندہ ہو گیا تو اس کی قیمت دے اور اس سے بچہ نکلا اور بڑا ہو کراُڑ گیا تو پچھ بیں اورا گرانڈے پر سے جانور کواڑا دیا اورانڈا گندہ ہو گیا تو کفارہ واجب۔<sup>(2)</sup> (منسک)

مسئلہ ۲۲: ہرنی کو مارااس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ مراہواگرا تواس بچہ کی قیمت کفارہ دےاور ہرنی بعد کومرگئی تواس کی قیمت بھی اوراگر ندمری تو اس کی وجہ ہے جتنا اس میں نقصان آیا وہ کفارہ میں دےاوراگر بچہ نہیں گرا مگر ہرنی مرگئی تو حالت حِمل میں جواس کی قیمت تھی وہ دے۔ (3) (جو ہرہ)

مسکلہ ۲۳ نکو، چیل، بھیڑیا، بچھو، سانپ، چوہا، گھونس، چھچو ندر، کٹکھنا کتا، پٹو، مچھر، کتی، کچھوا، کیڑا، پڑنگا، کا شے والی چیونٹی، بھی ، چھپکلی، بُر اور تمام حشرات الارض بچو، لومڑی، گیدڑ جب کہ بید درندے حملہ کریں یا جو درندے ایسے ہوں جن کی عادت اکثر ابتداء محملہ کرنے کی ہوتی ہے جیسے شیر، چیتا، تنیندوا، اِن سب کے مارنے میں پچھنیں۔ یو ہیں پانی کے تمام جانوروں کے تل میں کفارہ نہیں۔ (۵) (عالمگیری، درمختار، ردالحتاروغیر ہا)

مسئلہ ۲۴: ہرن اور بکری ہے بچہ پیدا ہوا تو اس کے تل میں پچھ ہیں ، ہرنی اور بکرے ہے ہے تو کفارہ واجب۔ <sup>(5)</sup> (درمختار، ردالحتار)

مسئلہ ۲۵: غیرمُرم نے شکارکیا تو مُحرم اُسے کھاسکتا ہے اگر چداُس نے ای کے لیے کیا ہو، جب کداُس محرم نے نہ اُسے بتایا، نہ تھم کیا، نہ کی طرح اس کام میں اعانت کی ہواور بیشر طبھی ہے کہ حرم سے باہراُسے ذرج کیا ہو۔ (<sup>6)</sup> (درمختار) مسئلہ ۲۷: بتانے والے، اشارہ کرنے والے پر کفارہ اس وقت لازم ہے کہ ۞ جسے بتایا وہ اس کی بات جھوٹی نہ

€ ..... "الحوهرة النيرة " ،كتاب الحج، باب الحنايات في الحج ص٢٢٦ .

و "ردالمحتار"، كتاب الجنايات، ج٣، ص٦٨٨.

۳٦٦٥٠٠٠٠٠ "لباب المناسك"، (باب الجنايات، فصل فى حكم البيض)، ص٣٦٦٠.

٣٠٠٠٠٠ "الحوهرة النيرة " ، كتاب الحج، باب الحنايات في الحج ص٢٢٦ .

◘ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٦٨٩ ـ ٦٩١.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٢٥٢.

..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٩٢٦.

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص١٩٢.

بھاگ نہ گیا اور ⊙ بیہ بتانے والا جانور کے مارے جانے تک احرام میں ہو۔اگران پانچوں شرطوں میں ایک نہ پائی جائے تو کفارہ ہیں رہا گناہ وہ بہرحال ہے۔ (1) (درمختار، جوہرہ) مسکله کا: ایک مُحرِم نے کسی کوشکار کا پتادیا مگراس نے ندا سے سچاجانا ندجھوٹا پھر دوسرے نے خبر دی ،اب اس نے جتجو کی اور جانورکو مارا تو دونوں بتانے والوں پر کفارہ ہے اورا گرپہلے کوجھوٹاسمجھا تو صرف دوسرے پرہے۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار) مسكله 11. مُحرِم نے شكار كاتھم ديا تو كفارہ بہر حال لازم اگر چه جانورخود مارنے والے كے علم ميں ہے۔ (3) مسكله ۲۹: ايك نُحرِم نے دوسرے نُحرِم كوشكار كرنے كاتھم ديا اور دوسرے نے خود نه كيا بلكه أس نے تيسرے نُحرِم كوتھم دیا،اب تیسرے نے شکار کیا تو پہلے پر کفارہ نہیں اور دوسرے اور تیسرے پر لازم اورا گرپہلے نے دوسرے سے کہا کہ توفُلا ل کو شكاركا تحكم دے اوراس نے تحكم دیا تو تینوں پرجر ماندلازم۔(4) (منسك) مسكله الله غير مُحرِم نِ مُحرِم كوشكار بتايا ياحكم كيا تو گنهگار موا توبه كرے،اس غير مُحرِم پر كفاره نبيس - (5) (منك) مسكلماس فحرم في جديتاياوه فحرم مويانه موبهر حال بتاني والي يركفاره لازم -(6) (روالحتار) مسكلة الله الله المسكرة كاركيا توسب ير يورا يورا كفاره ب-(7) (عالمكيرى) مسکلہ ۳۳ : ٹڈی بھی خشکی کا جانور ہے، اُسے مارے تو کفارہ دے اورایک تھجور کافی ہے۔<sup>(8)</sup> (جوہرہ)

جانے اور ﴿ بِاس کے بتائے وہ جانتا بھی نہ ہواور ﴿ اُس کے بتانے پر فوراْ اُس نے مار بھی ڈالا ہواور ﴿ وہ جانور وہاں سے

١٠٠٠ "الحوهرة النيرة" ، كتاب الحج، باب الحنايات في الحج ص٢٢٤.

و"الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٧٧.

۳۰۰۰۰ "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٧٧.

3 ..... المرجع السابق.

◘ ..... "لباب المناسك"، (باب الجنايات، فصل في الدلالة والاشارة و نحو ذلك)، ص٩٦٩.

€ ..... "لباب المناسك"، (باب الجنايات، فصل في الدلالة و الاشارة و نحو ذلك)، ص٩٦٩.

6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٦٧٧.

٣٠٠٠٠٠ "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٩٤٠.

٣٠٠٠٠٠ "الحوهرة النيرة" ، كتاب الحج، باب الجنايات في الحج ص٢٢٧ .

مسئلہ ۱۳۳۷: مُحرِم نے جنگل کا جانورخریدایا بیچا تو تھے باطل ہے پھر بائع ومشتری دونوں مُحرِم ہیں اور جانور ہلاک ہوا تو دونوں پر کفارہ ہے۔ بیچکم اس وقت ہے کہا حرام کی حالت میں پکڑااورا حرام ہی میں بیچااورا گر پکڑنے کے وقت مُحرِم نہ تھااور بیچنے کے وقت ہے تو تیجے فاسد ہے اورا گر پکڑنے کے وقت مُحرِم تھااور بیچنے کے وقت نہیں ہے تو تیجے جائز۔ <sup>(1)</sup> (جو ہرہ)

مسکلہ**۳۵**: غیرمُحرِم نے غیرمُحرِم کے ہاتھ جنگل کا جانور بیچا اورمشتری نے ابھی قبضہ نہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک نے احرام باندھ لیا تواب وہ بچے باطل ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (جو ہرہ)

مسئلہ ۱۳۳۱: احرام باندھااوراس کے ہاتھ میں جنگل کا جانور ہے تو تھم ہے کہ چھوڑ دےاور نہ چھوڑ ایہاں تک کہ مر گیا تو ضان دے مگر چھوڑ نے سے اس کی ملک سے نہیں نکاتا جب کہ احرام سے پہلے پکڑا تھااور یہ بھی شرط ہے کہ بیرونِ حرم پکڑا ہوفالبٰذ ااگراسے کسی نے پکڑلیا تو مالک اس سے لے سکتا ہے۔ جب کہ احرام سے نکل چکا ہواوراگر کسی اور نے اس کے ہاتھ سے چھڑا دیا تو بیتاوان دے اوراگر جانوراس کے گھر ہے تو پچھ مضایقہ نہیں یا پاس ہی ہے گر پنجرے میں ہے تو جب تک حرم سے باہر ہے چھوڑ ناضروری نہیں ۔ لبندا اگر مرگیا تو کفارہ لازم نہیں۔ (3) (جو ہرہ ، عالمگیری)

بہرہ ہوں۔ مسکلہ ک<sup>M</sup>: مُحرِم نے جانور پکڑا تواس کی مِلک نہ ہوا ،حکم ہے کہ چھوڑ دےا گرچہ پنجرے میں ہویا گھر پر ہواور اُسے کوئی پکڑ لے تواحرام کے بعداس سے نہیں لے سکتا اورا گرکسی دوسرے نے چھوڑ دیا تو اُس سے تاوان نہیں لے سکتا

اور دوسرے مُحرم نے مارڈ الاتو دونوں پر کفارہ ہے گمر پکڑنے والے نے جو کفارہ دیا ہے، وہ مارنے والے سے وصول کرسکتا ہے۔(4) (جو ہرہ، عالمگیری)

مسکلہ ۳۸: نُحرِم نے جنگل کا جانور بکڑا تو اُس پرلازم ہے کہ جنگل میں یا ایسی جگہ چھوڑ دے جہاں وہ پناہ لے سکے، اگرشہر میں لاکر چھوڑا جہاں اس کے بکڑنے کا ندیشہ ہے تو جرمانہ سے بَری نہ ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (منسک)

مسکلہ9۳: کسی نے ایسی جگہ شکار دیکھا کہ مارنے کے لیے تیر کمان نملیل، بندوق وغیر ہا کی ضرورت ہے اور تُحرم نے بید چیزیں اسے دیں تو اس پر پورا کفارہ لازم اور شکار ذرج کرنا ہے اُس کے پاس ذرج کرنے کی چیز نہیں ،تُحرم نے پُھری دی تو

■ ..... "الحوهرة النيرة" ، كتاب الحج، باب الحنايات في الحج ص٢٢٩ .

- 2 ..... المرجع السابق.
- 3 ..... المرجع السابق. و "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٠٥١،٢٥٠.
  - ₫ ..... المرجع السابق.
- € ..... "لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب الجنايات، فصل في أخذ الصيد و ارساله)، ص٣٦٨.

کفارہ ہےاوراگراس کے پاس ذرج کرنے کی چیز ہےاورئم منے چھری دی تو کفارہ نہیں مگر کراہت ہے۔(1)(عالمگیری) مسکلہ ۴۶: مُحرم نے جانور پراپنا کتا یا باز سکھایا ہوا چھوڑا،اُس نے شکار کو مارڈ الا تو کفارہ واجب ہےاورا گراحرام کی وجہ سے تعمیلِ حکم شرع کے لیے باز چھوڑ دیا،اُس نے جانور کو مارڈ الا یا شکھانے کے لیے جال پھیلایا،اس میں جانور پھنس کرمرگیا یا کوآں کھودا تھا اُس میں گرکر مرا تو ان صورتوں میں کفارہ نہیں۔(2)(عالمگیری)

## (14) حرم کے جانور کو ایذا دینا

مسئلہ! حرم کے جانور کوشکار کرنایا اُسے کسی طرح ایذا دینا سب کوحرام ہے۔ مُحرِم اور غیرمُحرِم دونوں اس حکم میں کیساں ہیں۔ غیرمُحرم نے حرم کے جنگل کا جانور ذرج کیا تو اس کی قیمت واجب ہے اور اس قیمت کے بدلے روزہ نہیں رکھ سکتا اورمُحرم ہے توروزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ <sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئلہ ہا: نُحرِم نے اگر حرم کا جانور مارا تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا دونہیں اورا گروہ جانور کسی کامملوک تھا تو مالک کو اس کی قیمت بھی دے۔ پھرا گرسکھا یا ہوا ہومثلاً طوطی تو مالک کووہ قیمت دے جو سیکھے ہوئے کی ہے اور کفارہ میں بے سکھائے ہوئے کی قیمت۔ <sup>(4)</sup> (منیک)

مسکلیں از جوم میں داخل ہوااوراُس کے پاس کوئی وحثی جانور ہواگر چہ پنجرے میں تو تھم ہے کہ اُسے چھوڑ دے، پھراگروہ شکاری جانور باز ،شکرا، بہری وغیر ہاہےاوراس نے اس تھم شرع کی تغیل کے لیے اُسے چھوڑا، اُس نے شکار کیا تو اُس کے ذمہ تا وان نہیں اور شکار پر چھوڑا تو تا وان ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار وغیرہ)

مسکلہ ۱۶ ایک شخص دوسرے کا وحثی جانورغصب کر کے حرم میں لایا تو واجب ہے کہ چھوڑ دےاور مالک کو قیمت دے اور نہ چھوڑ ابلکہ مالک کو واپس دیا تو تا وان دے ۔غصب کے بعد احرام باندھاجب بھی یہی تھم ہے۔ <sup>(6)</sup> (ردالحتاروغیرہ)

الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٠٥٠.

<sup>🗗 .....</sup> المرجع السابق ص ٢٥١.

③ "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٩٩٣.

<sup>..... &</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب الجنايات، فصل في صيد الحرم)، ص٣٧٤.

ش.... "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٩٩٣، وغيره.

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار" ، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٤٩٤.

مسکلہ ۵: دوغیر مُحِرِم نے حرم کے جانور کوایک ضرب میں مار ڈالا تو دونوں آدھی آدھی قیمت دیں۔ یو ہیں اگر بہت سے لوگوں نے مارا تو سب پروہ قیمت تقسیم ہو جائے گی اور اگر اُن میں کوئی محرم بھی ہے تو علاوہ اُس کے جو اُس کے حصہ میں پڑا پوری قیمت بھی دونوں نے مار دوسرے نے تو ہرایک کی ضرب سے اس کی قیمت میں جو کمی ہوئی وہ دے۔ پھر باتی قیمت دونوں پرتقسیم ہو جائے گی اس بقیہ کا نصف نصف دونوں دیں۔ (۱) (عالمگیری منسک)

مسکلہ ۷: ایک نے حرم کا جانور پکڑا، دوسرے نے مارڈ الا تو دونوں پوری پوری قیمت دیں اور پکڑنے والے کواختیار ہے کہ دوسرے سے تاوان وصول کر لے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ کے: چند محض مُحرم مکہ کے کسی مکان میں تھہرے،اس مکان میں کبوتر رہتے تھے۔سب نے ایک سے کہا، دروازہ بند کر دے،اس نے دروازہ بند کر دیا اور سب منی کو چلے گئے، واپس آئے تو کبوتر پیاس سے مرے ہوئے ملے تو سب پورا پورا کفارہ دیں۔(3)(عالمگیری)

مسکلہ ۸: جانور کا کچھ صدح میں ہواور کچھ باہر تو اگر کھڑا ہواور اس کے سب پاؤں حرم میں ہوں یا ایک ہی پاؤں تو وہ حرم کا جانور ہے، اُس کو مارنا حرام ہے اگر چہ سرح م سے باہر ہے اور اگر صرف سرح میں ہے اور پاؤں سب کے سب باہر تو قتل پر جرمانہ لازم نہیں اور اگر لیٹا سویا ہے اور کوئی حصہ بھی حرم میں ہے تو اسے مارنا حرام۔(۵) (روالحتار)

مسکلہ 9: جانور حرم سے باہرتھا،اس نے تیر چھوڑا وہ جانور بھا گا اور تیراُسے اس وقت لگا کہ حرم میں پہنچ گیا تھا تو جرمانہ لازم اوراگر تیر لگنے کے بعد بھاگ کر حرم میں گیا اور وہیں مرگیا تونہیں مگراس کا کھانا حلال نہیں۔<sup>(5)</sup> (ردامحتار) مسل 10: سازے میں منہیں مگر جب کی نے ملاح میں میں میں جدی میں تہ جھوڑا تہ جران دارہ ۔ (6)

مسکلہ ۱۰: جانور حرم میں نہیں مگریہ شکار کرنے والاحرم میں ہے اور حرم ہی سے تیر چھوڑا تو جرمانہ واجب۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

<sup>•</sup> ١٠٠٠... "الفتاوى الهندية" كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٩٤٠.
• "لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب الحنايات)، ص٣٦٤.

الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٠٥٠.

<sup>🕙 .....</sup>المرجع السابق.

۳۰۰۰۰ "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٨٧.

<sup>5 .....</sup> المرجع السابق، ص٦٨٨.

الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص١٥٠.

Presented by: https://jafrilibrary.com/

مسئلہ اا: جانوراور شکاری دونوں حرم ہے باہر ہیں مگر تیر حرم ہے ہوتا ہوا گزرا تو آئمیں بھی بعض علما تاوان واجب کرتے ہیں۔ درمختار میں یہی لکھا مگر بحرالرائق ولباب میں تصریح ہے کہاس میں تاوان نہیں اور علامہ شامی نے فر مایا کلام علما ہے یہی ثابت۔ کتایا باز وغیرہ چھوڑ ااور حرم ہے ہوتا ہوا گزرا ،اس کا بھی یہی تھم ہے۔ <sup>(1)</sup>

مسکلہ ۱۲: جانور حرم سے باہر تھا اس پر کتا چھوڑا ، کتے نے حرم میں جا کر پکڑا تو اُس پر تاوان نہیں مگر شکار نہ کھایا جائے۔(<sup>2)</sup>(عالمگیری)

**مسئلہ ۱۳**: گھوڑے وغیرہ کسی جانور پرسوار جارہا تھایا اسے ہانکتا یا کھینچتا لیے جارہا تھا، اُس کے ہاتھ پاؤں سے کوئی جانور دب کرمر گیایا اس نے کسی جانور کو دانت سے کا ٹااور مرگیا تو تاوان دے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳: بھیڑیے پر کتا چھوڑا، اُس نے جا کرشکار پکڑا یا بھیڑیا پکڑنے کے لیے جال تانا، اُس میں شکار پھنس گیا تو دونوں صورتوں میں تاوان کچھنہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ10: جانورکو بھگایا وہ کوئیں میں گر پڑا یا پھسل کر گرااور مر گیا یا کسی چیز کی ٹھوکر لگی وہ مر گیا تو تاوان دے۔ <sup>(5)</sup> بیری)

مسکلہ ۱۱: حرم کا جانور پکڑ لایا اوراہے بیرون حرم چھوڑ دیا، اب کسی نے مارڈ الا تو پکڑنے والے پر کفارہ لازم ہے اورا گر کسی نے نہ بھی مارا تو جب تک امن کے ساتھ حرم کی زمین میں پہنچ جانا معلوم نہ ہو، کفارہ سے بَری نہ ہوگا۔ (<sup>6)</sup> (منسک) مسکلہ کا: جانور حرم سے باہر تھا اور اس کا بہت چھوٹا بچہ حرم کے اندر، غیرمُحرِم نے اُس جانورکو مارا تو اس کا کفارہ نہیں

گر بچہ بھوک سے مرجائے گا تو بچہ کا کفارہ دینا ہوگا۔<sup>(7)</sup> (منسک) **مسئلہ ۱۸**: ہرنی کوحرم سے نکالا وہ بچے جنی پھروہ مرگئی اور بچے بھی تو سب کا تاوان دےاورا گرتاوان دینے کے بعد

انـظر:"الدر المختار" و"رد المحتار"، باب الحنايات، ج٣، ص٦٨٧. و "البحر الرائق"، كتاب الحج، باب الحنايات،
 فصل ان قتل محرم صيداً، ج٣، ص٦٩. و "لباب المناسك" ، (باب الجنايات، فصل في صيد الحرم)، ص٣٧٦.

- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص١٥٠.
  - € ..... المرجع السابق، ص٢٥٢.
  - المرجع السابق.
     المرجع السابق.
- € ..... "لباب المناسك" ، (باب الجنايات، فصل في أخذ الصيد و ارساله)، ص٣٦٨.
  - € ..... "لباب المناسك" ، (باب الحنايات، فصل في صيد الحرم)، ص٧٧٧.

Presented by: https://jafrilibrary.com/

جن تو بچوں کا تاوان لازم نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار وغیرہ)

مسکلہ19: پرند درخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ درخت حرم سے باہر ہے مگر جس شاخ پر بیٹھا ہے وہ حرم میں ہے تو اُسے مار ناحرام ہے۔(<sup>2)</sup> ( درمختار وغیرہ )

# (۱۵) حرم کے پیڑوغیرہ کاٹنا

مسکلہا: حرم کے درخت چارفتم ہیں: ﴿ کسی نے اُسے بویا ہے اور وہ ایسا درخت ہے جےلوگ بویا کرتے ہیں۔ ﴿ بویا ہے مگراس فتم کانہیں جےلوگ بویا کرتے ہیں۔ ﴿ کسی نے اسے بویانہیں مگراس فتم سے ہے جےلوگ بویا کرتے

ہیں۔ ﴿ بویانہیں، نداس مسے ہے جے لوگ بوتے ہیں۔

پہلی تین قسموں کے کاشنے وغیرہ میں پچھنیں یعنی اس پرجرمانہ نہیں۔رہایہ کہ وہ اگر کسی کی ملک ہے تو ما لک تا وان لےگا، چوتھی قتم میں جرمانہ دینا پڑے گا اور کسی کی ملک ہے تو ما لک تا وان بھی لےگا اور جرمانہ اُسی وقت ہے کہ تر ہوا ور ٹوٹا یا اُ کھڑا ہوا نہ ہو۔ جرمانہ رہے کہ اُس کی قیمت کا غلہ لے کرمساکین پرتقدق کرے، ہرمسکین کوایک صدقہ اور اگر قیمت کا غلہ پورے صدقہ سے کم ہے تو ایک ہی مسکین کو دے اور اس کے لیے حرم کے مساکین ہونا ضرور نہیں اور رہی ہوسکتا ہے کہ قیمت

بی تقیدق کردے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ اس قیمت کا جانورخر پد کرحرم میں ذبح کردے روزہ رکھنا کافی نہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری، مقدم نے سائد

درمختار وغيرها)

مسکلہ ۱: درخت اُ کھیڑااوراس کی قیت بھی دیدی، جب بھی اُس ہے کسی قتم کا نفع لینا جائز نہیں اورا گرنچ ڈالا تو بھے ہوجائے گی مگراُس کی قیمت تصدق کردے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰: جودرخت سُو کھ گیا اُسے اُ کھاڑ سکتا ہے اوراس سے نفع بھی اُٹھا سکتا ہے۔ (5) (عالمگیری) مسئلہ ۲۰: درخت اُ کھاڑ ااور تاوان بھی ادا کر دیا پھرا سے وہیں لگا دیا اور وہ جم گیا پھراسی کو اُ کھاڑ ا تو اب تاوان

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٤٠٧،وغيره.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق ص٦٨٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٢٥٢\_٢٥٣.

٢٥٣٠٠٠٠ "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٣٥٢.

<sup>6 ....</sup>المرجع السابق.

نہیں۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۵: درخت کے پتے توڑے اگراس سے درخت کونقصان نہ پہنچا تو پچھنہیں۔ یو ہیں جو درخت پھلتا ہے اُسے بھی کاٹنے میں تا وان نہیں جب کہ مالک سے اجازت لے لی ہواُسے قیمت دیدے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۷: چند شخصوں نے مل کر درخت کا ٹا تو ایک ہی تا وان ہے جوسب پرتقسیم ہوجائے گا،خواہ سب مُحرِم ہوں یا غیر مُحرِم یا بعض مُحرِم بعض غیرمُحرِم۔(3) (عالمگیری)

مسکلہ ع: حرم کے پیلویا کسی درخت کی مسواک بنانا جائز نہیں۔(4) (عالمگیری)

مسکلہ ۸: جس درخت کی جڑحرم سے باہر ہےاور شاخیں حرم میں وہ حرم کا درخت نہیں اور اگر نے کا بعض حصہ حرم میں ہےاوربعض باہر تو وہ حرم کا ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسکلہ 9: اپنے یا جانور کے چلنے میں یا خیمہ نصب کرنے میں کچھ درخت جاتے رہے تو کچھ ہیں۔ (<sup>6)</sup> (درمختار، رامختار)

مسکلہ ۱۰: ضرورت کی وجہ سے فتو کی اس پر ہے کہ وہاں کی گھاس جانوروں کو چرانا جائز ہے۔ باقی کا ثناءاُ کھاڑنا، اس کا وہی حکم ہے جو درخت کا ہے۔ سوااِ ذخراور سو کھی گھاس کے کہان سے ہر طرح انتفاع جائز ہے۔ کیھے نہیں کے تو ڑنے ، اُ کھاڑنے میں کچھ مضایقے نہیں۔ <sup>(7)</sup> (درمختار، ردالمحتار)

## (۱۲) جوں مارنا

مسئلها: اپنی بُول اپنے بدن یا کپڑوں میں ماری یا پھینک دی توایک میں روٹی کا کلڑااور دویا تین ہوں توایک مشمی

الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٢٥٣.

۳۱ الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٥٨٥.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٢٥٣.

<sup>₫ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السابع عشر في النذر بالحج، ج١، ص٢٦٤.

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٨٦، وغيره.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٦٨٦.

<sup>7 .....</sup> المرجع السابق، ص٦٨٨.

ناج اوراس سے زیادہ میں صدقہ۔(1) (درمختار)

مسکلہ ۱۲: بُوئیں مرنے کو سریا کپڑا دھویا یا دھوپ میں ڈالا ، جب بھی یہی کفارے ہیں جو مارنے میں تھے۔ <sup>(2)</sup> رمختار)

ر رسادی . مسکلم**۳:** دوسرے نے اُس کے کہنے یااشارہ کرنے ہے اُس کی جوں ماری ، جب بھی اُس پر کفارہ ہے اگر چہددوسرا احرام میں ندہو۔<sup>(3)</sup>( درمختار )

ہ وہ است مسکلہ ؟: زمین وغیرہ پرگری ہوئی جوں یا دوسرے کے بدن یا کپڑوں کی مارنے میں اس پر پچھنیں اگر چہوہ دوسرا بھی احرام میں ہو۔<sup>(4)</sup> (بحر)

ہرام یں ہو۔ سربر) مسکلہ ۵: کپڑا بھیگ گیا تھا سُکھانے کے لیے دھوپ میں رکھا ،اس سے جو ئیں مرگئیں مگریہ مقصود نہ تھا تو کچھ حرج نہیں۔<sup>(5)</sup> (منک متوسط)

مسكله ا: حرم كى خاك ياكنكرى لان مين حرج نبين \_(6) (عالمكيرى)

## (۱۷) بغیر احرام میقات سے گزرنا

مسئلہا: میقات کے باہر سے جو شخص آیا اور بغیراحرام مکہ معظمہ کو گیا تو اگر چہ نہ جج کا ارادہ ہو، نہ عمرہ کا مگر جج یا عمرہ واجب ہو گیا پھرا گرمیقات کو واپس جا کراحرام باندھ کرآیا تو دَم واجب ہو گیا پھرا گرمیقات کو واپس جا کراحرام باندھ کرآیا تو دَم ساقط اور مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے جو اُس پر جج یا عمرہ واجب ہوا تھا اس کا احرام باندھا اور اداکیا تو ہری الذّمہ ہو گیا۔ یو ہیں اگر ججۃ الاسلام یانفل یا منت کا عمرہ یا جج جو اُس پرتھا، اُس کا احرام باندھا اور اُسی سال اداکیا جب بھی بری الذّمہ ہو گیا اور اگر اس سال ادانہ کیا تو اس سے بری الذّمہ نہ ہوا، جو مکہ میں جانے سے واجب ہوا تھا۔ (۲) (عالمگیری، در مختار، ردالحتار)

Presented by: https://jafrilibrary.com/

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٦٨٩.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق. 3 .... المرجع السابق.

١٠٠٠ "البحر الرائق"، كتاب الحج، باب الجنايات، فصل ان قتل محرم صيداً، ج٣، ص ٦١.

<sup>€ ..... &</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب الحنايات ،فصل في قتل القمل)، ص ٣٧٨.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السابع عشر في النذر بالحج، ج١، ص٢٦٤.

<sup>→ &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب العاشر في محاوزة الميقات بغير احرام، ج١، ص٢٥٣.

و"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، مطلب لايحب الضمان بكسر آلات اللهو، ج٣، ص٧١١.

مسكلة: چند بار بغيراحرام مكه معظمه كوگيا، پچهلی بارميقات كوواپس آكر حج ياعمره كااحرام بانده كرادا كيا تو صرف اس بارجوجج یاعمرہ واجب ہواتھا،اس سے بری الذّ مہوا، پہلوں سے نہیں۔(1) (عالمگیری) مسكله الله جي اعمره كااراده إوربغيراحرام ميقات سي آكے بڑھا تواگريدانديشہ بے كەمىقات كووالى جائے گا تو جج فوت ہوجائے گا تو واپس نہ ہو، وہیں سے احرام باندھ لے اور دّم دے اور اگرییا ندیشہ نہ ہوتو واپس آئے۔ پھرا گرمیقات کو بغيراحرام آيا تودّم ساقط يومين اگراحرام بانده كرآيااور لبيك كهه چكا ہے تودّم ساقطاور نبين كها تونہيں \_(2) (عالمگيرى)

مسكله من ميقات سے بغيراحرام گيا پھرعمره كااحرام باندهااورعمره كوفاسد كرديا، پھرميقات سے احرام باندھ كرعمره كى قضا کی تومیقات سے بے احرام گزرنے کا دَم ساقط ہوگیا۔(3) (درمختار)

**مسکلہ ۵**: متنتع نے حرم کے باہر سے حج کا حرام باندھا، اُسے حکم ہے کہ جب تک وقوف عرفہ نہ کیا اور حج فوت ہونے کا ندیشہ نہ ہو تو حرم کو واپس آئے اگر واپس نہ آیا تو دَم واجب ہے اوراگر واپس ہوا اور لبیک کہہ چکا ہے تو دَم ساقط ہے نہیں تو نہیں اور باہر جا کراحرام نہیں باندھا تھا اور واپس آیا اور یہاں سے احرام باندھا تو کچھنہیں۔مکہ میں جس نے اقامت کرلی ہے اس کا بھی یہی تھم ہےاورا گر مکہ والاکسی کام سے حرم کے باہر گیا تھااور وہیں سے جج کا احرام باندھ کر وقوف کرلیا تو پچھنہیں اور اگرعمره كااحرام حرم مين باندها تؤدّم لازم آيا\_(<sup>4)</sup> (عالمگيري،ردالحتار)

مسكله ٧: نابالغ بغيراحرام ميقات ہے گزرا پھر بالغ ہوگيا اور وہيں ہے احرام باندھ ليا تو دَم لازم نہيں اور غلام اگر بغیراحرام گزرا پھراُس کے آتا نے احرام کی اجازت دے دی اور اُس نے احرام باندھ لیا تو دَم لازم ہے جب آزاد ہوا دا کرے۔ <sup>(5)</sup>(عالمگیری) مسكلهك: ميقات ي بغيراحرام كزرا پحرعمره كااحرام باندهااس كے بعد فج كا ياقران كيا تودَم لازم إورا كر پہلے

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب العاشر في محاوزة الميقات بغير احرام، ج١، ص٥٣ ٢٥٤٠.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق ص٢٥٣.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٧١٣.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب العاشر في محاوزة الميقات بغير احرام، ج١، ص٤٥٢. و"ردالمحتار"،

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب العاشر في مجاوزة الميقات بغير احرام، ج١، ص٢٥٣.

## (۱۸) احرام هوتے هوئے دوسرا احرام باندهنا

مسکلہا: جو محض میقات کے اندر رہتا ہے اُس نے جج کے مہینوں میں عمرہ کا طواف ایک پھیرا بھی کرلیا، اُس کے بعد جج کا احرام باندھا تواسے توڑد سے اور دَم واجب ہے۔اس سال عمرہ کر لے،سال آئندہ جج اورا گرعمرہ توڑکر جج کیا تو عمرہ ساقط ہوگیا اور دَم دے اور دونوں کر لیے تو ہو گئے مگر گنہگار ہوا اور دَم واجب۔ (<sup>2)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۱: ج کا حرام باندھا کچرعرفہ کے دن یارات میں دوسرے ج کا احرام باندھا تو اسے توڑ دےاور دَم دے اور جج وعمرہ اُس پر واجب اور اگر دسویں کو دوسرے ج کا احرام باندھا اور حلق کرچکا ہے تو بدستوراحرام میں رہے اور دوسرے کو سال آئندہ میں پوراکرے اور دَم واجب نہیں اور حلق نہیں کیا ہے تو دَم واجب۔ <sup>(3)</sup> (ردالمحتار)

**مسکله ۳:** عمره کے تمام افعال کر چکا تھا صرف حلق باقی تھا کہ دوسرے عمرہ کا احرام باندھا تو دَم واجب ہے اور گنهگار ہوا۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسکلیم: باہر کے رہنے والے نے پہلے جج کا احرام باندھااورطواف قندوم سے پیشتر عمرہ کا احرام باندھ لیا تو قارِن ہو گیا گراساءت ہوئی اورشکرانہ کی قربانی کرے اور عمرہ کے اکثر طواف یعنی چار پھیرے سے پہلے وقوف کرلیا تو عمرہ باطل ہوگیا۔<sup>(5)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسکلہ ۵: طواف قدوم کا ایک پھیرا بھی کرلیا تو عمرہ کا احرام باندھنا جائز نہیں پھر بھی اگر باندھ لیا تو بہتریہ ہے کہ عمرہ توڑ دےاور قضا کرےاور دَم دےاورا گرنہیں توڑااور دونوں کرلیے تو دَم دے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۲: دسویں سے تیرھویں تک حج کرنے والے کوعمرہ کا احرام باندھناممنوع ہے، اگر باندھا تو توڑ دےاور اُس کی قضا کرےاور دَم دےاور کرلیا تو ہو گیا مگر دَم واجب ہے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

<sup>■ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب العاشر في محاوزة الميقات بغير احرام، ج١، ص٢٥٣.

۱۳۰۰ "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص١١٣.

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحنايات، مطلب لا يحب الضمان بكسر آلات اللّهو، ج٣، ص٥٧١.

٢١٦ ص٣٠ الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحنايات، ج٣، ص٢١٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الجنايات، مطلب لايحب الضمان... إلخ، ج٣، ص٧١٧.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الجنايات، ج٣، ص٧١٧.

<sup>🕡 .....</sup>المرجع السابق ص٧١٨.

# مُحُصر کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ فَانُ أَحْصِرُتُمُ فَمَا اسْتَيُسَرَ مِنَ الْهَدِي عَ وَلَا تَحُلِقُوا رُءُ وُسَكُمُ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدُى مَحِلَّهُ ﴿ (1) (1) (1) وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

میں نہ پہنچ جائے۔''

اور فرما تاہے:

﴿ إِنَّ الَّـذِيُـنَ كَـفَـرُوا وَيَـصُــدُونَ عَنُ سَبِيـلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلُناهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ق الْعَاكِفُ فِيُهِ وَالْبَادِ \* وَمَنُ يُّرِدُ فِيُهِ بِالْحَادِ ۚ بِظُلُمِ تُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمِ ٥ ﴾ (2)

''بیٹک وہ جنھوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ (عزوجل) کی راہ سے اور مسجدِ حرام سے، جس کوہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا، اس میں وہاں کے رہنے والے اور باہر والے برابر حق رکھتے ہیں اور جواس میں ناحق زیادتی کا ارادہ کرے، ہم اُسے در دناک عذاب چکھائیں گے۔''

#### (احادیث)

(حدیث ان کیجی بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ساتھ چلے ، کفارِ قریش کعبہ تک جانے سے مانع ہوئے ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے قربانیاں کیس اور سرمونڈ ایا اور صحابہ نے بال کتر وائے۔ (3) نیز بخاری میں مسور بن مخر مدرضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کدر سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حلق سے پہلے قربانی کی اور صحابہ کو بھی اسی کا حکم فرمایا۔ (4)

(حديث:) ابوداود و ترندي و نسائي و ابن ماجه و داري حجاج بن عمر وانصاري رضي الله تعالى عنه سے راوي ، كه رسول الله

<sup>🕕 .....</sup> پ٢، البقرة: ١٩٦.

<sup>2 .....</sup> پ١٧، الحج: ٢٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، الحديث: ١٨٥ ٤، ص٣٤٣.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، أبواب المحصر و جزاء الصيد، باب النحر قبل الحلق في الحصر، الحديث: ١٨١١، ص١٤٢.

مسكلما: جس نے جج ياعمره كااحرام باندها مگركسى وجهت يورانه كرسكا، أئے محصر كہتے ہيں۔ جن وجوہ سے جج ياعمره نہ کرسکے وہ بیہ ہیں: ۞ دشمن۔ ۞ درندہ۔ ۞ مرض کہ سفر کرنے اور سوار ہونے میں اس کے زیادہ ہونے کا گمان غالب ہے۔

﴾ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانا۔ ۞ قید۔ ۞ عورت کےمحرم یا شوہرجس کے ساتھ جارہی تھی اُس کا انتقال ہو جانا۔ ﴿ عدت۔

﴿ مصارف یا سواری کا ہلاک ہوجانا۔ ﴿ شوہر جِجِ نَفْل میںعورت کواورمولیٰ لونڈی غلام کومنع کردے۔

مسکلہ ا: مصارف چوری گئے یا سواری کا جانور ہلاک ہو گیا ، تو اگر پیدل نہیں چل سکتا تو مُحصر ہے ورنہ نہیں۔ (3)

مسکله ۳: صورت مذکوره میں فی الحال تو پیدل چل سکتا ہے گرآئنده مجبور ہوجائے گا، اُسے احرام کھول دینا جائز ہے۔(4)(روالحثار)

مسئلہ ۱۶ عورت کا شوہر یامحرم مرگیااور وہاں سے مکہ معظمہ مسافت ِسفریعنی تین دن کی راہ سے کم ہے تو مُحصر نہیں اور تین دن یازیادہ کی راہ ہے تواگر وہاں گھبرنے کی جگہ ہے تو مُحصر ہے ور نہیں۔(<sup>5)</sup> (عالمگیری، ردالحتار) مسئلہ ۵: عورت نے بغیر شوہر یامحرم کے احرام باندھا تو وہ بھی مُحصر ہے کہ اُسے بغیران کے سفر حرام ہے۔ <sup>(6)</sup>

مسكله ٧: عورت نے ج نفل كا حرام بغيرا جازت شوہر باندها تو شوہر منع كرسكتا ہے، للبذا اگر منع كردے تو مُحصر ہے

■ ..... "سنن أبي داود"، كتاب المناسك، باب الاحصار، الحديث: ١٨٦٢، ص١٣٦١.

◘ ..... "سنن أبي داود"، كتاب المناسك، باب الاحصار، الحديث: ١٨٦٣، ص١٣٦١.

..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٥٥٠.

▲ ..... "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٥.

..... "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٥.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٥٥٠.

6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٥٥٠.

اگر چہال کے ساتھ محرم بھی ہواور جج فرض کومنع نہیں کرسکتا، البتۃ اگر وقت سے بہت پہلے احرام باندھا تو شوہر کھلوا سکتا ہے۔(1)(ردالمحتار)

**مسئلہ ک**: مولیٰ نے غلام کواجازت دیدی پھر بھی منع کرنے کا اختیار ہےاگر چہ بغیر ضرورت منع کرنا مکروہ ہے اور لونڈی کومولیٰ نے اجازت دیدی تو اُس کےشوہر کورو کئے کاحق حاصل نہیں ہے۔<sup>(2)</sup> (ردالمحتار)

مسکلہ ۸: عورت نے احرام باندھااس کے بعد شوہر نے طلاق دیدی، تو مُحصر ہ ہے اگر چہمحرم بھی ہمراہ موجود ہو۔<sup>(3)</sup>(ردالحتار)

مسکلہ 9: مُصرکو بیاجازت ہے کہ حرم کو قربانی بھیج دے، جب قربانی ہوجائے گی اس کا احرام کھل جائے گایا قیمت بھیج دے کہ وہاں جانور خرید کر ذنح کر دیا جائے بغیراس کے احرام نہیں کھل سکتا ، جب تک مکہ معظمہ پہنچ کر طواف وسعی وحلق نہ کرلے، روزہ رکھنے یاصدقہ دینے سے کام نہ چلے گا اگر چہ قربانی کی استطاعت نہ ہو۔احرام باندھتے وفت اگر شرط لگائی ہے کہ کسی وجہ سے

مسکلہ ۱۰: بیضروری امرہے کہ جس کے ہاتھ قربانی بھیجاس سے تھہرالے کہ فُلاں دن فُلاں وقت قربانی ذرج ہواوروہ وقت گزرنے کے بعداحرام سے باہر ہوگا پھراگراسی وقت قربانی ہوئی جو تھہراتھا یااس سے پیشتر فبہااورا گربعد میں ہوئی اوراُسے

اب معلوم ہوا تو ذکت پہلے چونکہ احرام سے باہر ہوا للہذا ۃ م دے۔ محصر کواحرام سے باہر آنے کے لیے حلق شرط نہیں مگر بہتر ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری وغیرہ) **مسئلہ اا**: محصر اگر مُفرِد ہو یعنی صرف حج یا صرف عمرہ کا احرام باندھا ہے تو ایک قربانی بھیجے اور دو بھیجیں تو پہلی ہی کے

1 ..... "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٦.

٣٠٠٠٠ "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٦.

٣٠٠٠٠ "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٦.

.... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٥٥٠.

..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٥٥٥.

ش.... "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٦، وغيره.

Presented by: https://jafrilibrary.com/

مسئلہ ۱۳: اس قربانی کے لیے حرم شرط ہے بیرونِ حرم نہیں ہوسکتی، دسویں، گیار ھویں، بارھویں تاریخوں کی شرط نہیں، پہلے اور بعد کو بھی ہوسکتی ہے۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۳ تارِن نے اپنے خیال ہے دلو قربانیوں کے دام بھیجاور وہاں ان داموں کی ایک ہی ملی اور ذرج کر دی تو بینا کافی ہے۔ <sup>(2)</sup> (ردالمحتار)

مسکلی ۱۳ قارن نے دوقر بانیاں بھیجیں اور بیمعیّن نہ کیا کہ بیہ فج کی ہےاور بیم ہم کی تو بھی کچھ مضایقہ نہیں مگر بہتر بیہ ہے کہ معیّن کردے کہ بیہ فج کی ہےاور بیمرہ کی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ10: قارِن نے عمرہ کا طواف کیا اور وقوف عرفہ ہے پیشتر مُصر ہوا تو ایک قربانی بھیجاور جج کے بدلے ایک جج اورا یک عمرہ کرے دوسرا عمرہ اس پڑہیں۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: اگراحرام میں ج یاعمرہ کسی کی نیت نہیں تھی توایک جانور بھیجنا کافی ہے اورایک عمرہ کرنا ہوگا اورا گرنیت تھی گریہ یا نہیں کہ کا ہے کی نیت تھی توایک جانور بھیج دے اورایک جج اورایک عمرہ کرے اورا گردوجج کا احرام باندھا تو دو دَم دے کراحرام کھولے اور دوعمرے کا احرام باندھا اورا داکرنے کے لیے مکہ معظمہ کو چلا مگرنہ جاسکا توایک دَم دے اور چلانہ تھا کہ مُصر ہوگیا تو دو دَم دے اوراس کو دوعمرے کرنے ہوں گے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ 12: عورت نے جِ نفل کا احرام باندھا تھا اگر چہ شوہر کی اجازت سے پھر شوہر نے احرام کھلوا دیا ، تو اس کا احرام کھلوا دیا ، تو اس کا احرام کھلے کے لیے قربانی کا ذرئے ہو جانا ضرور نہیں بلکہ ہراییا کا م جواحرام میں منع تھا اس کے کرنے سے احرام سے باہر ہوگئ مگر اس پر بھی قربانی یا اس کی قیمت بھیجنا ضرور ہے اورا گر جج کا احرام تھا تو ایک جج اور ایک عمرہ قضا کرنا ہوگا اورا گر شوہر یا محرم کے مرجانے سے مُحصرہ ہوئی یا جج فرض کا احرام تھا اور بغیر محرم جار ہی تھی شو ہرنے منع کر دیا تو اس میں بغیر قربانی ذرئے ہوئے احرام سے باہر نہیں ہوسکتی۔ (6) (منسک)

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٧.

٢٠٠٠٠ "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٧.

③ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٥٥٠.

<sup>₫ .....</sup> المرجع السابق.

<sup>5 .....</sup> المرجع السابق، ص٥٥٧\_٢٥٦.

<sup>@ ..... &</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب الاحصار)، ص٢٢ ع- ٤٢٣.

مسکلہ ۱۸: مُحصر نے قربانی نہیں بھیجی ویسے ہی گھر کو چلا آیا اور احرام باندھے ہوئے رہ گیا تو یہ بھی جائز ہے۔ <sup>(1)</sup> درمختار)

مسئلہ 19: وہ مانع جس کی وجہ سے رُکنا ہوا تھا جاتا رہا اور وقت اتنا ہے کہ جج اور قربانی دونوں پالے گا، تو جانا فرض ہے اب اگر گیا اور جج پالیا فبہا، ورنہ عمرہ کرکے احرام سے باہر ہو جائے اور قربانی کا جانور جو بھیجا تھا مل گیا تو جو چاہے کرے۔(درمختاروغیرہ)

مسکله ۲۰۰۰: مانع جاتا رہا اور اس سال حج کیا تو قضا کی نیت نه کرے اور اب مُفرِ دیرعمرہ بھی واجب نہیں۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: مُصرقر بانی بھیج کر جب احرام ہے باہر ہو گیااب اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تواگر صرف حج کااحرام تھا تو ایک حج اورا یک عمرہ کرےاور قران تھا توایک حج دوعمرےاور بیا ختیار ہے کہ قضامیں قران کرے، پھرایک عمرہ یا نتیوں الگ الگ کرےاورا گراحرام عمرہ کا تھا تو صرف ایک عمرہ کرنا ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

# حج فوت ھونے کا بیان

(حدیث!) ابوداودوتر مذی ونسائی وابن ماجه ودارمی عبدالرحمٰن بن یعمر دیلی رضی الله تعالی عند سے راوی ، کہتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کوفر ماتے سُنا : که '' حج عرفہ ہے ، جس نے مُز دَلِفه کی رات میں طلوع فجر سے قبل وقوف عرفه پالیا اُس نے حج پالیا۔'' <sup>(6)</sup>

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٧.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الاحصار، ج٤، ص٨، وغيره.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٢٥٦.

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٥٦، وغيره.

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثاني عشر في الاحصار، ج١، ص٥٥، وغيره.

<sup>€ ..... &</sup>quot;سنن النسائي"، كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، الحديث: ٣٠١٩، ص٢٢٨٢.

(حدیث:) دارقطنی نے ابن عُمر وابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا:''جس کا وقوف عرفہ رات تک میں فوت ہو گیا ، اُس کا حج فوت ہو گیا تو اب اسے جا ہیے کہ عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے اور سال آئندہ حج کرے۔'' <sup>(1)</sup>

#### (مسائل فقهیه)

مسکلہا: جس کا حج فوت ہوگیا یعنی وقوف عرفہ اسے نہ ملا تو طواف وسعی کر کے سرمونڈ اکر بیابال کتر وا کراحرام سے باہر ہوجائے اور سال آئندہ حج کرےاوراُس پر دَم واجب نہیں۔<sup>(2)</sup> (جوہرہ)

مسئلہ ا: قارن کا حج فوت ہوگیا تو عمرہ کے لیے سعی وطواف کرے پھرایک اورطواف وسعی کر کے حلق کرے اور دَم قِران جا تا رہااور پچپلاطواف جے کر کے احرام ہے باہر ہوگا اُسے شروع کرتے ہی لبیک موقوف کر دے اور سال آئندہ حج ک قضا کرے ،عمرہ کی قضانہیں کیونکہ عمرہ کرچکا۔ <sup>(3)</sup> (منسک، عالمگیری)

مسكلة تُمتَع والاقرباني كاجانورلا يا تفااورتنع باطل موكيا توجانوركوجوجا بيكر \_ (عالمكيرى)

مسکله ۲۳: عمره فوت نہیں ہوسکتا کہ اس کا وقت عمر بھر ہے اور جس کا حج فوت ہوگیااس پر طواف صدر نہیں۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسکلہ ۵: جس کا حج فوت ہوااس نے طواف وسعی کر کے احرام نہ کھولا اور اس احرام سے سال آئندہ حج کیا تو بیر حج صحیح نہ ہوا۔ <sup>(6)</sup> (منک)

# حج بدل کا بیان

حديث: دارقطني ابن عباس رضي الله تعالى عنها سے راوي ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: "جوابيخ والدين كى

- سنن الدار قطني"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث: ٢٤٩٦، ج٢، ص٥٠٥.
  - ◘ ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب الحج، باب الفوات ، ص٢٣٢.
- ٢٥٦. "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث عشر في فوات الحج، ج١، ٢٥٦.
  و"لباب المناسك"، (باب الفوات)، ص٤٣٠.
- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث عشر في فوات الحج، ج١، ٢٥٦.
- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الثالث عشر في فوات الحج، ج١، ٢٥٦.
  - 6 ..... "لباب المناسك"، (باب الفوات)، ص ٤٣١.

طرف سے فج کرے یاان کی طرف سے تاوان اداکرے، روزِ قیامت ابرار کے ساتھ اُٹھایا جائے گا۔" (1)

حدیث: نیز جابر رضی الله تعالی عندسے راوی ، کہ حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم) نے فرمایا:'' جوابینے مال باپ کی طرف سے حج کرے تو اُن کا حج پورا کر دیا جائے گا اوراُس کے لیے دس حج کا ثواب ہے۔'' <sup>(2)</sup>

**حدیث سا:** نیز زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: '' جب کوئی اپنے والدین کی طرف سے حج کرے گا تو مقبول ہوگا اور اُن کی رُوحیس خوش ہوں گی اور بیہ الله (عزوجل) کے نز دیک نیکوکارلکھا حائرگا۔'' <sup>(3)</sup>

حدیث ۱ ابوحف کیرانس رضی الله تعالی عند سے راوی ، کداُ نھوں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم سے سوال کیا ، کہ ہم اپنے مُر دوں کی طرف سے صدقہ کرتے اوراُن کی طرف سے حج کرتے اوران کے لیے دُعا کرتے ہیں ، آیا بیاُن کو پہنچتا ہے؟ فرمایا:'' ہاں بیشک ان کو پہنچتا ہے اور بے شک وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جیسے تمھارے پاس طبق میں کوئی چیز ہدیہ کی جائے تو تم خوش ہوتے ہو۔'' (4)

حدیث ۵: صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی ، کہ ایک عورت نے عرض کی ، یا رسول اللہ! (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) میرے باپ پر جج فرض ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے کیا میں اُن کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا:'' ہاں۔'' <sup>(5)</sup>

**حدیث ۱:** ابوداود وتر مذی ونسائی ابی رزین عقیلی رض الله تعالی عندسے راوی ، یه نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ، یارسول الله! (عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم) میرے باپ بہت بوڑھے ہیں حج وعمر ہنہیں کرسکتے اور ہودج پر بھی نہیں بیٹھ سکتے ۔ فرمایا:''اپنے باپ کی طرف سے حج وعمرہ کرو۔'' <sup>(6)</sup>

سنن الدار قطني"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث: ٢٥٨٥، ج٢، ص٣٢٨.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;سنن الدار قطني"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث: ٢٥٨٧، ج٢، ص٣٢٩.

<sup>€ ..... &</sup>quot;سنن الدار قطني"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث: ٢٥٨٤، ج٢، ص٣٢٨.

۵ ..... "المسلك المتقسط" للقارى، (باب الحج عن الغير) ، ص٤٣٣.

<sup>&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن أخذ في عبادته شيئًا من الدنيا، ج٤، ص١٥.

<sup>..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة ... إلخ، ٣٢٥١ \_ ٣٢٥٢، ص٠٠٩.

۵ ..... " جامع الترمذي"، أبواب الحج، باب منه ۸۷، الحديث: ۹۳۰، ص ۱۷٤٠.

مسكلما: عبادت تين شم ہے: ﴿ بدنى - الله الله عبادت تين شم ہے:

عبادت بدنی میں نیابت نہیں ہوسکتی یعنی ایک کی طرف سے دوسراا دانہیں کرسکتا۔ جیسے نماز، روزہ۔ مالی میں نیابت بہر حال جاری ہوسکتی ہے جیسے زکا ۃ وصدقہ۔

مرکب میں اگر عاجز ہوتو دوسرااس کی طرف سے کرسکتا ہے ور نہیں جیسے جے۔

رہا تواب پہنچانا کہ جو کچھ عبادت کی اُس کا تواب فلال کو پہنچے ،اس میں کسی عبادت کی تخصیص نہیں ہر عبادت کا تواب دوسرے کو پہنچاسکتا ہے۔ نماز ،روزہ ،زکاۃ ،صدقہ ، حج ، تلاوت قرآن ، ذکر ، زیارت قبور ،فرض ونفل سب کا تواب زندہ یا مردہ کو پہنچاسکتا ہے اور بیہ نہ جھا چاہیے کہ فرض کا پہنچا دیا تواہی پاس کیا رہ گیا کہ تواب پہنچانے سے اینے پاس سے کچھ نہ گیا، لہذا فرض کا تواب پہنچانے سے پھروہ فرض عود نہ کرے گا کہ بیتوادا کر چکا ،اس کے ذمہ سے ساقط ہو چکاور نہ تواب کس شے کا پہنچا تا ہے۔ (1) (درمختار ،ردالمحتار ، عالمگیری)

اس سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ فاتحہ مرق<sup>ح</sup> جہ جائز ہے کہ وہ ایصال ثواب ہے اور ایصال ثواب جائز بلکہ محمود ، البتہ کی معاوضہ پرایصال ثواب کرنا مثلاً بعض لوگ کچھ لے کرقر آن مجید کا ثواب پہنچاتے ہیں بینا جائز ہے کہ پہلے جو پڑھ چکا ہے اس کا معاوضہ لیا ، توبیز بچ ہوئی اور بھے قطعاً باطل وحرام اوراگراب جو پڑھے گااس کا ثواب پہنچائے گا توبیا جارہ ہوا اور طاعت پراجارہ باطل ہواان تین چیزوں کے جن کا بیان آئے گا۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

## (**حج بدل کے شرائط**)

مسكلما: حج بدل ك ليے چند شرطيس بين:

جوج بدل کراتا ہواس پر جے فرض ہولیعنی اگر فرض نہ تھا اور جے بدل کرایا تو جے فرض ادا نہ ہوا، لہٰذاا گر بعد میں جے اس پر فرض ہوا تو ہیر ہے اس کے لیے کافی نہ ہوگا بلکہ اگر عاجز ہوتو پھر جے کرائے اور قا در ہوتو خود کرے۔

جس کی طرف سے حج کیا جائے وہ عاجز ہو یعنی وہ خود حج نہ کرسکتا ہوا گراس قابل ہو کہ خود کرسکتا ہے، تو اس کی طرف سے نہیں ہوسکتا اگر چہ بعد میں عاجز ہوگیا، لہذااس وقت اگر عاجز نہ تھا پھر عاجز ہوگیا تواب دوبارہ حج کرائے۔

❶ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب في اهداء ثواب الاعمال للغير، ج٤، ص١٢-١٧٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير ج١، ٢٥٧.

- © وقت ِ جج سے موت تک عذر برابر ہاقی رہے اگر درمیان میں اس قابل ہو گیا کہ خود جج کرے تو پہلے جو جج کیا جا چکا ہے وہ نا کا فی ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی ایساعذرتھا، جس کے جانے کی امید ہی نہتھی اورا تفا قأ جا تار ہا تو وہ پہلا جج جواس کی طرف سے کیا گیا کا فی ہے مثلاً وہ نابینا ہے اور جج کرانے کے بعد انکھیارا ہو گیا تو اب دوبارہ جج کرانے کی ضرورت نہ رہی۔
- جس کی طرف ہے کیا جائے اس نے تھم دیا ہو بغیراس کے تھم کے نہیں ہوسکتا۔ ہاں وارث نے مورث کی طرف
   ہے کیا تواس میں تھم کی ضرورت نہیں۔
- ⊙ مصارفاُس کے مال ہے ہوں جس کی طرف ہے جج کیا جائے ، الہذا اگر مامور نے اپنا مال صرف کیا جج بدل نہ ہوا یعنی جب کہ تبری آگر ما مور نے اپنا مال صرف کیا اور جو کچھاس نے دیا ہے اتنا ہے کہ خرج اس میں ہے وصول کر لے گا تو ہوگیا اور اتنا نہیں کہ جو کچھا پنا خرج کیا ہے وصول کر لے گا تو ہوگیا اور اتنا نہیں کہ جو کچھا پنا خرج کیا ہے وصول کر لے تو آگر زیادہ حصد اس کا ہے جس نے تھم دیا ہے تو ہوگیا ور نہیں۔
- مسئلہ ا: اپنااوراُس کا مال ایک میں ملا دیا اور جتنا اُس نے دیا تھا اُتنایا اس میں سے زیادہ حصہ کی برابرخرج کیا توج بدل ہو گیا اور اس ملانے کی وجہ ہے اُس پر تاوان لازم نہ آئے گا بلکہ اپنے ساتھیوں کے مال کے ساتھ بھی ملاسکتا ہے۔ (1) (عالمگیری،ردالمحتار)
- مسئلہ ۳: وصیت کی تھی کہ میرے مال سے جج کرا دیا جائے اور وارث نے اپنے مال سے تبریماً کرایا تو جج بدل نہ ہوا اوراگراپنے مال سے جج کیا ہوں کہ جوخرج ہوگا ترکہ میں سے لے لے گا تو ہو گیا اور لینے کا ارادہ نہ ہوتو نہیں اوراجنبی نے جج بدل اپنے مال سے کرا دیا تو نہ ہواا گرچہ واپس لینے کا ارادہ ہوا گرچہ وہ خودائ کو جج بدل کرنے کے لیے کہہ گیا ہوا وراگر یوں وصیت کی کہ میری طرف سے جج بدل کرا دیا جائے اور بینہ کہا کہ میرے مال سے اور وارث نے اپنے مال سے جج کرا دیا اگر چہ لینے کا ارادہ ہوں نہوں ہوگیا۔ (2) (ردالحتار)
- مسئلہ ۱۳ میں کہ میں کے طرف سے حج کرنے کے لیے مال دیااوروہ کافی تھا مگراُس نے اپنامال بھی پچھٹر چ کیا ہے تو جو خرچ ہوا وصول کر لے اور اگر نا کافی تھا مگر اکثر میت کے مال سے صرف ہوا تو میت کی طرف سے ہوگیا، ورنہ نہیں۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

#### جس کو حکم دیاو بی کرے، دوسرے ہے اُس نے حج کرایا تو نہ ہوا۔

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، ج١، ص٧٥٠.

الفتاوى الهندية "، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، ج١، ص٢٥٧. و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج، باب الحج عن الغير ، مطلب في الاستئجار على الحج، ج٤، ص٢٣. ٢٠٠٠. "ردالمحتار"، كتاب الحج، ج٤، ص٢٨.

**مسکلہ ۵**: میّت نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے فُلال شخص کج کرےاور وہ مرگیا یا اُس نے انکار کر دیا ، اب دوسرے سے حج کرالیا گیا تو جائز ہے۔<sup>(1)</sup> (ردالحتار)

ک سواری پر جج کو جائے پیدل جج کیا تو نہ ہوا، لہذا سواری میں جو پچھ صرف ہوا دینا پڑے گا۔ ہاں اگرخرچ میں کمی پڑی تو پیدل بھی ہوجائے گا۔سواری سے مرادیہ ہے کہا کثر راستہ سواری پرقطع کیا ہو۔

- اس کے وطن سے جج کو جائے۔
- میقات ہے جج کا احرام باند ہے اگراس نے اس کا حکم کیا ہو۔
- اس کی نیت سے جج کرے اور افضل ہیہ کہ زبان سے بھی لَبَیْکَ عَنُ فُسکان (2) کہدلے اور اگراس کا نام کو اس کی نیت سے جج کرے اور افضل ہیہ کہ کہ نہاں کی طرف سے کرتا ہوں اور ان کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں جو ضمناً مذکور

ہونگی۔ بیشرطیں جو مذکور ہوئیں جے فرض میں ہیں، جے نفل ہوتوان میں سے کوئی شرطنہیں۔(3) (ردامحتار)

**مسکلہ ۷**: احرام ہاندھتے وقت بیزیت ن<sup>تھ</sup>ی کہ س کی طرف سے حج کرتا ہوں تو جب تک حج کے افعال شروع نہ کیے اختیار ہے کہ نیت کرلے۔<sup>(4)</sup> (ردالمحتار)

مسکلہ ک: جس کو بھیجاس سے یوں نہ کے کہ میں نے تخفے اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے اجیر بنایایا نوکر رکھا کہ عبادت پراجارہ کیسا، بلکہ یوں کے کہ میں نے اپنی طرف سے تخفے حج کے لیے تھم دیااورا گراجارہ کالفظ کہا جب بھی حج ہوجائے گا گراُ جرت کچھ نہ ملے گی صرف مصارف ملیں گے۔(5) (ردامختار)

مسکلہ ۸: هجِ بدل کی سب شرطیں جب پائی جائیں تو جس کی طرف سے کیا گیااس کا فرض ادا ہوااور بیر حج کرنے والا بھی ثواب پائے گامگراس حج سے اُس کا حجۃ الاسلام ادانہ ہوگا۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسله 9: بہتریہ ہے کہ جج بدل کے لیےالیا شخص بھیجا جائے جوخود ججۃ الاسلام ( جج فرض ) ادا کر چکا ہوا وراگرا یے کو

 <sup>19..... &</sup>quot;ردالمحتار" ، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة، ج٤، ص١٩.

فلال کی جگہ جس کے نام پر جج کرنا چاہتا ہے اُس کا نام لے مثلاً لبیک عَنُ عَبُدِ الله ۔

<sup>■ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، مطلب شروط الحج عن الغير عشرون، ج٤، ص٢٠.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة، ج٤، ص١٨.

<sup>..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير ،مطلب في الاستئحار على الحج، ج٤، ص٢٢.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، مطلب في الاستثمار على الحج، ج٤، ص٢٤.

مسئلہ 10: صرف حج بیاصرف عمرہ کو کہا تھا اُس نے دونوں کا احرام باندھا،خواہ دونوں اُسی کی طرف سے کیے یا ایک اس کی طرف سے ،دوسرااپنی یا کسی اور کی طرف سے بہر حال اس کا حج ادانہ ہوا تاوان دینا آئے گا۔ (۱) (عالمگیری)

مسئلہ 11: حج کے لیے کہا تھا اُس نے عمرہ کا احرام باندھا، پھر مکہ معظمہ سے حج کا جب بھی اُس کی مخالفت ہوئی البذا
تاوان دے۔ (2) (عالمگیری، دوالمحتار)
مسئلہ 10: حج سے ای بیٹ اُس نے حج سے بیادہ میں میں میں ایک بیارہ ہوگی ہے تھی سے حج سے بیارہ بیارہ ہوئی البذا

مسکلہ کا: ج کے لیے کہا تھا اُس نے ج کرنے کے بعد عمرہ کیا یا عمرہ کے لیے کہا تھا اس نے عمرہ کرکے ج کیا، تو اِس میں مخالفت نہ ہوئی اُس کا ج یا عمرہ ادا ہو گیا۔ گراپنے ج یا عمرہ کے لیے جوخرچ کیا خوداس کے ذمہ ہے، بیجنے والے پرنہیں اوراگر اُولٹا کیا بعنی جو اُس نے کہا اسے بعد میں کیا تو مخالفت ہوگئ ،اس کا ج یا عمرہ ادا نہ ہوا تاوان دے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری، روالحتار)

مسکلہ ۱۸: ایک شخص نے اس سے حج کو کہا دوسرے نے عمرہ کو گران دونوں نے جمع کرنے کا تھم نہ دیا تھا،اس نے دونوں کو جمع کردیا تو دونوں کا مال واپس دےاورا گریہ کہہ دیا تھا کہ جمع کرلینا تو جائز ہوگیا۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 19: افضل میہ کہ جے حج بدل کے لیے بھیجا جائے، وہ حج کرکے واپس آئے اور جانے آنے کے مصارف سیجنے والے پر ہیں اورا گروہیں رہ گیا جب بھی جائز ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰۰۰: جج کے بعد قافلہ کے انتظار میں جتنے دن گھہر نا پڑے، اِن دنوں کے مصارف بھیجنے والے کے ذمہ ہیں اور اس سے زائد گھہر نا ہو تو خوداس کے ذمہ مگر جب وہاں سے چلا تو واپسی کے مصارف بھیجنے والے پر ہیں اورا گر مکہ معظمہ میں بالکل رہنے کا ارادہ کرلیا تو اب واپسی کے اخراجات بھی بھیجنے والے پڑہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱: جس کو بھیجاوہ اپنے کسی کام میں مشغول ہو گیا اور جج فوت ہو گیا تو تا وان لازم ہے، پھرا گرسال آئندہ اس نے اپنے مال سے جج کردیا تو کافی ہو گیا اورا گرو قو ف عرفہ سے پہلے جماع کیا جب بھی یہی تھم ہے اور اُسے اپنے مال سے سال آئندہ جج وعمرہ کرنا ہوگا اورا گرو قوف کے بعد جماع کیا توجج ہو گیا اور اُس پراپنے مال سے دَم دینالازم اورا گرغیرا ختیاری آفت

الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، ج١، ص٨٥٦.

◘ ..... المرجع السابق. و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، مطلب العمل على القياس... إلخ، ج٤، ص٣٦.

3 ..... المرجع السابق.

..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، ج١، ص٥٥٨.

المرجع السابق. 6 ..... المرجع السابق.

میں مبتلا ہوگیا تو جو کچھے پہلے خرچ ہو چکاہے، اُس کا تاوان نہیں مگر واپسی میں اب اپنامال خرچ کرے۔ (1) (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: نزدیک راستہ چھوڑ کر دُور کی راہ ہے گیا ، کہ خرچ زیادہ ہواا گراس راہ سے حاجی جایا کرتے ہیں تو اس کا
اُسے اختیار ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: مرض یادشن کی وجہ سے جج نہ کرسکا یا اور کسی طرح پرمُحصر ہوا تو اس کی وجہ سے جودَ م لازم آیا ،وہ اُس کے
دمہ ہے جس کی طرف سے گیا اور باقی ہرتم کے دَم اِس کے دمہ ہیں۔ مثلاً سلا ہوا کپڑ ایہنا یا خوشبولگائی یا بغیراحرام میقات سے
دمہ ہے جس کی طرف سے گیا اور باقی ہرتم کے دَم اِس کے دمہ ہیں۔ مثلاً سلا ہوا کپڑ ایہنا یا خوشبولگائی یا بغیراحرام میقات سے
دمہ ہے جس کی طرف سے گیا اور باقی ہرتم کے دَم اِس کے دمہ ہیں۔ مثلاً سلا ہوا کپڑ ایہنا یا خوشبولگائی یا بغیراحرام میقات سے

مسکلہ ۲۲۷: جس پر جج فرض ہو یا قضا یا منت کا حج اُس کے ذمہ ہواور موت کا وقت قریب آگیا تو واجب ہے کہ وصیت کرجائے۔(4)(منک)

مسکله ۲۵: جس پر حج فرض ہے اور ندادا کیا ندوصیت کی توبالا جماع گنهگارہے، اگروارث اُس کی طرف سے حج بدل کرانا چاہے تو کراسکتا ہے۔ انشاء اللہ تعالی امید ہے کہ ادا ہوجائے اور اگر وصیت کر گیا تو تہائی مال سے کرایا جائے اگر چہ اُس نے وصیت میں تہائی کی قیدندلگائی۔ مثلاً میہ مراکہ میری طرف سے حج بدل کرایا جائے۔ (5) (عالمگیری وغیرہ)

د ما معرف میں نک ایک میں بین سے بیار طرف سے حج بدل کرایا جائے۔ (5)

مسکلہ ۲۷: تہائی مال کی مقدار اتن ہے کہ وطن سے جج کے مصارف کے لیے کافی ہے تو وطن ہی ہے آ دمی بھیجا جائے ، ورنہ بیرونِ میقات جہاں سے بھی اُس تہائی سے بھیجا جاسکے۔ یو ہیں اگر وصیت میں کوئی رقم معنین کر دی ہوتو اس رقم میں اگر وہاں سے بھی کافی اگر وہاں سے بھی کافی اگر وہاں سے بھی کافی نہیں سے بھی کافی نہیں سے بھی کافی نہیں تو وصیت باطل ۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری ، درمختار ، ردالحتار)

الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، ج١، ص٢٥٨.
 الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، ج٤، ص٣٦.

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، ج١، ص٥٥٨.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير ، ج٤، ص٣٦-٣٧.

<sup>.... &</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط" ، (باب الحج عن الغير)، ص٤٣٤.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، ج١، ص٥٥٨.

الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، ج١، ص٩٥٠.

و"الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير مطلب العمل على القياس... إلخ، ج٤، ص٣٧.

مسکلہ ۱۲۷ کوئی شخص نج کوچلااور راستہ میں یا مکہ معظمہ میں وقو نبے رفہ سے پہلے اُس کا انتقال ہو گیا تو اگر اُسی سال اُس پر جج فرض ہوا تھا تو وصیت واجب نہیں اور اگر وقو ف کے بعد انتقال ہوا تو جج ہو گیا، پھرا گرطواف فرض باقی ہےاور وصیت کر گیا کہ اُس کا جج پوراکر دیا جائے تو اُس کی طرف سے بدنہ کی قربانی کر دی جائے۔ <sup>(1)</sup> (ردا کھتار)

مسکلہ ۱۲۸: راستہ میں انقال ہوا اور بچے بدل کی وصیت کر گیا تو اگر کوئی رقم یا جگہ معین کر دی ہے تو اس کے کہنے کے موافق کیا جائے ،اگر چداس کے مال کی تہائی اتن تھی کداُس کے وطن سے بھیجا جاسکتا اور اس نے غیروطن سے بھیجنے کی وصیت کی یا وہ رقم اتنی بتائی کداس میں وطن سے نہیں جایا جاسکتا تو گئہگار ہوا اور معین نہ کی تو وطن سے بھیجا جائے۔(2) (درمختار ،ردالحتار) مسکلہ ۲۹: وصی نے یعنی جس کو کہہ گیا کہ تو میری طرف سے جج کرا دینا ،غیر جگہ سے بھیجا اور تہائی اتن تھی کہ وطن سے ح

بھیجا جاسکتا ہے تو بیرج میت کی طرف سے نہ ہوا بلکہ وصی کی طرف سے ہوا، لہٰذا میت کی طرف سے بیخض دوبارہ اپنے مال سے حج کرائے گر جب کہ وہ جگہ جہاں سے بھیجا ہے وطن سے قریب ہو کہ وہاں جاکر رات کے آنے سے پہلے واپس آسکتا ہو تو ہو جائے گا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

مسکلہ ۱۳۰۰: مال اس قابل نہیں کہ وطن ہے بھیجا جائے تو جہاں سے ہوسکے بھیجیں، پھراگر جج کے بعد کچھ نی رہا جس سے معلوم ہوا کہ اوراد ہر سے بھیجا جاسکتا تھا تو وصی پراس کا تاوان ہے، لہذا دوبارہ ججِ بدل وہاں سے کرائے جہاں سے ہوسکتا تھا مگر جب کہ بہت تھوڑی مقدار بچی مثلاً توشہ وغیرہ۔(۵) (عالمگیری)

مسکلہاسا: اگراس کے لیے وطن نہ ہوتو جہاں انقال ہوا وہاں سے حج کو بھیجا جائے اورا گرمتعدد وطن ہوں تو ان میں جو جگہ مکہ معظمہ سے زیادہ قریب ہووہاں سے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۲۲: اگریہ کہہ گیا کہ تہائی مال ہےا لیہ جج کرادینا توایک جج کرادیں اور چند جج کی وصیت کی اورایک ہے زیادہ نہیں ہوسکتا توایک جج کرادیں اس کے بعد جو بچے وارث لے لیں اوراگریہ وصیت کی کہ میرے مال کی تہائی ہے جج کرایا

<sup>€ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير مطلب في حج الصرورة، ج٤، ص٢٧.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير مطلب في حج الصرورة، ج٤، ص٢٧.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج، ج١، ص٩٥٠.

و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير مطلب العمل على القياس دون الاستحسان هنا، ج٤، ص٢٧.

<sup>.... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج، ج١، ص٩٥٠.

<sup>6 .....</sup> المرجع السابق.

جائے یا گئی جج کرائے جائیں اور کئی ہوسکتے ہیں تو جتنے ہوسکتے ہیں کرائے جائیں ،اب اگر پچھ نی کہ ہا جس سے وطن سے نہیں ہجھا جاسکتا تو جہاں سے ہوسکتا ور کئی جج کی صورت میں اختیار ہے کہ سب ایک ہی سال میں ہوں یا کئی سال میں اور بہتر اول ہے۔ یو ہیں اگر یوں وصیت کی کہ میرے مال کی تہائی سے ہرسال ایک حج کرایا جائے تو اس میں بھی اختیار ہے کہ سب ایک ساتھ ہوں یا ہرسال ایک اور اگر یوں کہا کہ میرے مال میں ہزار رو پے سے رجح کرایا جائے تو اس میں جتنے حج ہوسکیں کرا دیے جائیں۔ (۱) (عالمگیری،ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳۳۳: اگروسی سے بیکہا کہ کسی کو مال دے کرمیری طرف سے نج کرادینا تو وسی خوداُس کی طرف سے نجےِ بدل نہیں کرسکتا اوراگر بیکہا کہ میری طرف سے نجےِ بدل کرا دیا جائے تو وسی خود بھی کرسکتا ہے اوراگر وسی وارث بھی ہے یا وسی نے وارث کو مال دے دیا کہ وہ وارث نجےِ بدل کرے تو اب باقی ورثداگر بالغ ہوں اوران کی اجازت سے ہوتو ہوسکتا ہے ورنہ نہیں۔(2)(عالمگیری)

مسئلہ ۱۳۳۷: هج کی وصیت کی تھی اُس کے انتقال کے بعد هج کے مصارف نکالنے کے بعد ورثہ نے مال تقسیم کرلیا، پھر وہ مال جو بج کے دور شدنے مال تقسیم کرلیا، پھر اور جو باقی ہے اُس کی تہائی سے هج کاخر چ نکالیں پھرا گرتلف ہوجائے تو بقیہ کی تہائی سے وعلی ہذا القیاس یہاں تک کہ مال ختم ہوجائے اور وہ مال وصی کے پاس سے ضائع ہوا ہو یااس کے پاس سے جس کو جج کے اس سے در رہے تھیں کہ دور ہو گائیں میں سے جس کو جج کے اس سے در رہے تھیں ہو جائے اور وہ مال وصی کے پاس سے ضائع ہوا ہو یااس کے پاس سے جس کو جج کے اس سے در رہے تھیں دی کہ دیں ہے۔

لیے بھیجنا چاہتے ہیں دونوں کا ایک تھم ہے۔<sup>(3)</sup> (منک) مسکلہ**۳۵:** جسے حج کرنے کو بھیجاو قوف عرفہ سے پیشتر اس کا انتقال ہو گیایا مال چوری گیا پھرجو مال باقی رہ گیا،اُس

کی تہائی سے دوبارہ وطن سے جج کرنے کے لیے کسی کو بھیجا جائے اورا گراتنے میں وطن سے نہیں بھیجا جاسکتا تو جہاں سے ہوسکے اورا گر دوسرا شخص بھی مرگیا یا پھر مال چوری ہو گیا تو اب جو پچھے مال ہے،اس کی تہائی سے بھیجا جائے اور یکے بعد دیگرے یو ہیں کرتے رہیں، یہاں تک کہ مال کی تہائی اس قابل نہ رہی کہ اس سے حج ہوسکے تو وصیت باطل ہوگئی اورا گروقو فیے عرفہ کے بعد مرا تو وصیت یوری ہوگئی۔(۵) (درمختارو غیرہ)

و"ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير مطلب العمل على القياس دون الاستحسان هنا، ج٤، ص٢٧.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج، ج١، ص٩٥٩.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج، ج١، ص٩٥٠.

<sup>..... &</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط" ، (باب الحج عن الغير)، ص٤٥٤ ـ ٥٥٠.

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، ج٤، ص٣٧، وغيره.

مسکلہ ۱۳۳۱: جے بھیجاتھا وہ وقوف کر کے بغیر طواف کیے واپس آیا تو میت کا تج ہوگیا گراہے عورت کے پاس جانا حلال نہیں ،اُسے تھم ہے کہا پے خرچ سے واپس جائے اور جوافعال باقی ہیں اداکر ہے۔ (1) (عالمگیری وغیرہ) مسکلہ ۱۳۳۷: وصی نے کسی کواس سال حج بدل کے لیے مقرر کیا اور خرچ بھی دے دیا مگروہ اس سال نہ گیا، سال آئندہ جاکرا داکیا تو ہوگیا اُس پر تاوان نہیں۔ (2) (عالمگیری)

**مسکلہ ۳۸**: جے بھیجاوہ مکہ معظمہ میں جا کر بیار ہو گیااور سارا مال خرچ ہو گیا تووسی کے ذمتہ واپسی کے لیے خرچ بھیجنا لازم نہیں۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ٣٩: جے ج کے لیے مقرر کیا وہ بیار ہوگیا تو اُسے بیا ختیار نہیں کہ دوسرے کو بھیج دے، ہاں اگر بھیجنے والے نے اُسے اجازت دیدی ہوتو دوسرے کو بھیج سکتا ہے۔ لہذا بھیجتے وقت چاہیے کہ بیہ اجازت دیدی جائے۔ (۵) (عالمگیری، درمختار)

مسکلہ ۱۹۷۰ اگراس سے بیکہ دیا کہ خرج ختم ہوجائے تو قرض لے لینا اور اُس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے تو جائز ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسکلہ اسم : احرام کے بعدراستہ میں مال چوری گیا، اُس نے اپنے پاس سے خرچ کر کے جج کیااور واپس آیا تو بغیر تھم قاضی بھینے والے سے وصول نہیں کرسکتا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۲۲: بیدوصیت کی کہ فُلا ل شخص میری طرف سے حج کرےاور وہ شخص مرگیا تو کسی اور کو بھیج دیں مگر جب کہ حصر کر دیا ہو کہ وہی کرے دوسرانہیں تو مجبوری ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ ۱۳۳**: ایک شخص نے اپی طرف سے قجِ بدل کے لیے خرچ دے کر بھیجا، بعداس کے اس کا انقال ہو گیا اور قج کی وصیت نہ کی تو وارث اُس شخص سے مال واپس لے سکتے ہیں اگر چداحرام با ندھ چکا ہو۔<sup>(8)</sup> ( درمختار )

- ❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج، ج١، ص٢٦٠.
  - 2 ..... المرجع السابق. ③ ..... المرجع السابق.
  - ₫ ..... المرجع السابق. و"الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، ج٤، ص٢٦.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج، ج١، ص٠٢٦.
  - 6 ..... المرجع السابق. 7 ..... المرجع السابق.
  - ١٤٠٠ "الدرالمختار" ، كتاب الحج، باب الحج عن الغير ، ج٤، ص٠٤.

مسئلہ ۱۳۲۷: مصارف جے سے مرادوہ چیز ہیں جن کی سفر جے میں ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً کھانا پانی ، راستہ میں پہننے کے
کپڑے ، احرام کے کپڑے ، سواری کا کرایہ ، مکان کا کرایہ ، مشکیزہ ، کھانے پینے کے برتن ، جلانے اور سرمیں ڈالنے کا تیل ، کپڑے
دھونے کے لیے صابون ، پہرادیے والے کی اُجرت ، تجامت کی بنوائی غرض جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اُن کے اخراجات
متوسط کہ نہ فضول خرچی ہو، نہ بہت کمی اور اُس کو بیا ختیار نہیں کہ اس مال میں سے خیرات کرے یا کھانا فقیروں کو دیدے یا کھاتے
وقت دوسروں کو بھی کھلائے ہاں اگر بھیجنے والے نے ان اُمور کی اجازت دیدی ہوتو کرسکتا ہے۔ (۱) (لباب)

**مسکلہ ۱۲۵**: جس کو بھیجا ہے اگر وہ اپنا کام اپنے آپ کیا کرتا تھا اور اب خادم سے کام لیا تو اس کا خرچ خود اس کے ذمہہے اور اگرخود نہیں کرتا تھا تو بھیجنے والے کے ذمہہ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۷۱: جے سے واپسی کے بعد جو پچھ بچا واپس کر دے، اُسے رکھ لینا جائز نہیں اگر چہ وہ کتنی ہی تھوڑی سی چیز ہو، یہاں تک کہ توشہ میں سے جو پچھ بچا وہ اور کپڑے اور برتن غرض تمام سامان واپس کر دے بلکہ اگر شرط کر کی ہو کہ جو بچے گا واپس نہ کروں گا جب بھی کہ بیشرط باطل ہے مگر د توصورتوں میں، اول بیہ کہ بھیجنے والا اسے وکیل کر دے کہ جو بچے اُسے اپنے کو تو ہبہ کر دینا اور قبضہ کرلینا، دولم بیہ کہ اگر قریب بمرگ ہوتو اُسے وصیت کر دے کہ جو بچے اُس کی میں نے بچھے وصیت کی اورا گریوں وصیت کی

اور بطنہ تریدا، دوم بیدا تر تریب بمرت ہوتو اسے وسیت تردے کہ بوئے اس میں سے بھے وسیت می اورا تریوں وسیت می کہ وصی سے کہددیا کہ جو بچے وہ اُس کے لیے ہے جو بھیجا جائے یا تو جسے چاہے دیدے تو بیدوصیت باطل ہے وارث کا حق ہو جائے گا اور واپس کرنا پڑے گا۔ (3) ( درمختار، ردالحتار )

مسئلہ کیں: یہ وصیت کی کہا کی ہزار فُلال کو دیا جائے اور ایک ہزار مسکینوں کو اور ایک ہزار سے حج کرایا جائے اور ترکہ کی تہائی کل دو ہزار ہے تو دو ہزار میں برابر برابر کے تین صے کیے جائیں۔ایک حصہ تو اُسے دیں جس کے لیے کہا اور حج و مساکین کے دونوں حصے ملاکر جتنے سے حج ہو سکے حج کرایا جائے اور جو بچے مسکینوں کو دیا جائے۔(۵) (عالمگیری وغیرہ) معامد معمد میں ہردیں جی کس سے میں میں جی تین کرت تھیں جس میں میں جو مدر جہ ایس نامیاں

مسکلہ ۱۳۸۸: زکاۃ وجج اور کسی کودینے کی وصیت کی تو تہائی کے تین حصے کریں اور زکاۃ وجج میں جے اُس نے پہلے کہا اُسے پہلے کریں۔اُس سے جو بچے دوسرے میں صرف کریں ،فرض اور منّت کی وصیت کی تو فرض مقدم ہے اور نفل و نذر میں نذر

1 ..... "لباب المناسك"، (باب الحج عن الغير، فصل في النفقة)، ص٥٦ ٥٠ ٢٠٥٠.

◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج، ج١، ص٢٦٠.

€ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الحج عن الغير مطلب العمل على القياس... إلخ، ج٤، ص٣٨.

..... "الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب الخامس عشر في الوصية بالحج، ج١، ص٢٦٠.

# هَدی کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَمَنُ يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنُ تَقُوى الْقُلُوبِ ٥ لَكُمُ فِيهَا منَافِعُ إِلَى اَجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ٥ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنُ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ ﴿ ﴾ (2) الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ٥ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنُ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ ﴿ ﴾ (2) الْبَيْتِ الْعَقِيمِ مَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنُ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ ﴿ ﴾ (2) من الله عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ ﴿ ﴾ (2) من الله عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَى مَا رَعَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا رَدُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اور فرما تاہے:

﴿ وَالْسِبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّنُ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا خَيُرٌ ﴾ فَاذُكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيُهَا صَوَآتَ عَفَاذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ طَكَذٰلِكَ سَخَّرُنْهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٥ لَنُ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَٰكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُولَى مِنْكُمْ طَكَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُو اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَّكُمُ طَوَيَهِ الْمُحُسِنِيْنَ ٥ ﴾ (3)

''اور قربانی کے اونٹ، گائے ہم نے تمھارے لیے اللہ (عزوجل) کی نشانیوں سے کیے ہمھارے لیے ان میں بھلائی ہے تو اُن پراللہ (عزوجل) کا نام لو، ایک پاؤل بندھے، تین پاؤل سے کھڑے پھر جباُن کی کروٹیں گرجا ئیں تو اُن میں سے خود کھا وُ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلا وُ۔ یو ہیں ہم نے ان کوتمھارے قابو میں کردیا کہتم احسان مانو، اللہ (عزوجل) کو ہرگز نداُن کے گوشت پہنچتے ہیں، نداُن کے خون، ہاں اُس تک تمھاری پر ہیزگاری پہنچتی ہے۔ یو ہیں اُن کو تمھارے قابو میں کردیا کہتم اونیکی کرنے تمھارے قابو میں کردیا کہتم اللہ (عزوجل) کی بڑائی بولو، اُس پر کہاُس نے تمھیں ہدایت فرمائی اور خوشخری پہنچا دونیکی کرنے والوں کو بیا۔

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الحج، باب الحج عن الغير ، ج٤، ص ١٤.

<sup>2 .....</sup> پ١٧، الحج: ٣٢\_٣٢.

<sup>€ .....</sup> پ١١، الحج: ٣٦-٣٧.

# (احادیث)

**حدیث ا:** صحیحین میں ام المونین صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے مروی ، کہتی ہیں: میں نے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قربانیوں کے ہاراپنے ہاتھ سے بنائے پھر حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم) نے اُن کے گلوں میں ڈالے اور اُن کے کو ہان چیرے اور حرم کوروانہ کیں۔ <sup>(1)</sup>

حدیث: صیح مسلم شریف میں جابر رضی اللہ تعالی عندسے مروی ، کدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے دسویں ذی الحجد کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی طرف سے ایک گائے ذرخ فر مائی ۔اور دوسری روایت میں ہے۔کہ از واجِ مُطہر ات کی طرف سے حج میں گائے ذرخ کی ۔ (2)

حدیث سا: صحیح مسلم شریف میں جابر رضی الله تعالی عند سے مروی ، کہتے ہیں میں نے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سُنا: که'' جب تو مجبور ہوجائے تو ہدی پرمعروف کے ساتھ سوار ہو، جب تک دوسری سواری ندملے۔'' (3)

حدیث میں این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سولہ اونٹ ایک شخص کے ساتھ حرم کو بھیجے۔انھوں نے عرض کی ،ان میں سے اگر کوئی تھک جائے تو کیا کروں؟ فرمایا:'' اُسے نحرکر دینا اورخون سے اُس کے یا وُں رنگ دینا اور پہلو پر اُسکا چھا یالگا دینا اور اس میں سے تم اور تمھارے ساتھیوں میں سے کوئی نہ کھائے۔'' (4)

حدیث ۵: صحیحین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے اپنی قربانی کے جانوروں پر مامور فرمایا اور مجھے تھم فرمایا: کہ'' گوشت اور کھالیں اور مجھول تصدق کر دوں اور قصاب کواس میں سے پچھ نہ دوں۔ فرمایا کہ ہم اُسے اپنے یاس ہے دیں گے۔'' (5)

حدیث ۱: ابوداودعبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، کہ پانچ یا چھاونٹ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی خدمت میں قربانی کے لیے پیش کیے گئے، وہ سب حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) سے قریب ہونے لگے کہ کس سے شروع فرما کیں (یعنی ہر

<sup>■ ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب استحباب بحث الهدئ إلى الحرم ... إلخ، الحديث: ٣١٩٨، ص٩٩٨.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب حواز الاشتراك في الهدئ ... إلخ، الحديث: ٣١٩١ \_ ٣١٩٢، ص٩٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب حواز ركوب البدنة ... إلخ، الحديث: ٢٢١٤، ص٩٧٨.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب مايفعل بالهدى إذا عطب في الطريق، الحديث: ٣٢١٦، ص٨٩٨.

۵ ..... "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب الصدقة بلحوم الهدايا ... إلخ، الحديث: ٣١٨٠، ص٩٦٥.

ایک کی بیخواہش تھی کہ پہلے مجھے ذکے فرما ئیں یااس لیے کہ پہلے جسے چاہیں ذکے فرما ئیں ) پھر جباُن کی کروٹیس زمین سے لگ گئیں تو فرمایا:''جو چاہے گلڑا لے لے۔'' <sup>(1)</sup>

مسئلہا: ہدی اُس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے حرم کو لے جایا جائے۔ بیٹین قتم کے جانور ہیں: ۞ بمری، اس میں بھیڑاور دُنبہ بھی داخل ہے۔ ۞ گائے ،بھینس بھی اسی میں شار ہے۔ ۞ اونٹ۔ ہدی کاادنیٰ درجہ بمری ہے تواگر کسی نے حرم کو قربانی بھیجنے کی منت مانی اور معیّن نہ کی تو بمری کافی ہے۔ (2) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ﴿: قربانی کی نیت ہے بھیجایا لے گیا جب تو ظاہر ہے کہ قربانی ہے اورا گربکہ نہ کے گلے میں ہار ڈال کر ہا نکا جب بھی ہدی ہے اگر چہنیت نہ ہو۔اس لیے کہ اس طرح قربانی ہی کو لے جاتے ہیں۔(3) (ردالحتار)

مسئلہ ۱۳ قربانی کے جانور میں جوشرطیں ہیں وہ ہدی کے جانور میں بھی ہیں مثلاً اونٹ پانچ سال کا ،گائے دوسال کی ، کری ایک سال کی مگر بھیٹر دُنبہ چھے مہینے کا اگر سال بھروالی کی مثل ہوتو ہوسکتا ہے اور اونٹ گائے میں یہاں بھی سات آ دمی کی شرکت ہوسکتی ہے۔ (4) (درمختاروغیرہ)

مسکلہ ۱۶ اونٹ، گائے کے گلے میں ہار ڈال دینا مسنون ہےاور بکری کے گلے میں ہار ڈالنا سنت نہیں مگر صرف شکرانہ یعنی تمتع وقران اورنفل اور منت کی قربانی میں سنت ہے،احصار اور جرمانہ کے دَم میں نہ ڈالیں۔(<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۵: ہدی اگر قران یا تمقع کا ہو تو اس میں سے پچھ کھالینا بہتر ہے۔ یو ہیں اگر نفل ہوا ورحرم کو پہنچ گیا ہوا ورا گرحرم کونہ پہنچا تو خود نہیں کھاسکتا ،فقرا کا حق ہے اور ان تین کے علاوہ نہیں کھاسکتا اور جسے خود کھاسکتا ہے ، مالداروں کو بھی کھلاسکتا ہے ، نہیں تو نہیں اور جس کو کھانہیں سکتا اس کی کھال وغیرہ سے بھی نفع نہیں لے سکتا۔ (۵) (درمختار)

مسکلہ ۷: تمقع وقران کی قربانی دسویں سے پہلے نہیں ہوسکتی اور دسویں کے بعد کی تو ہوجائے گی مگر دَم لازم ہے کہ تاخیر جائز نہیں اوران دوکے علاوہ کے لیے کوئی دن معتین نہیں اور بہتر دسویں ہے۔حرم میں ہوناسب میں ضروری ہے،منی ک

السنن أبي داود"، كتاب المناسك، (باب)، الحديث: ١٧٦٥، ص٤٥٣١.

<sup>◙ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٤١، وغيره.

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٤٤.

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٢٤، وغيره.

الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب السادس عشر في الهدى، ج١، ص٢٦١.

الدرالمحتار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٥٥.

خصوصیت نہیں ہاں دسویں کو ہوتو منیٰ میں ہونا سنت ہےاور دسویں کے بعد مکہ میں۔منّت کے بدنہ کاحرم میں ذ<sup>ن</sup>کے ہونا شرط<sup>نہیں</sup> جبکہ منّت میں حرم کی شرط نہ لگائی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ، عالمگیری )

مسکلہ کے: ہدی کا گوشت حرم کے مساکین کو دینا بہتر ہے،اس کی نکیل اور مُحھول کوخیرات کر دیں اور قصاب کواس کے گوشت میں سے پچھند دیں۔ہاں اگراُسے بطور تصدق دیں تو حرج نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسکلہ ۸: ہکری کے جانور پر بلاضرورت سوار نہیں ہوسکتا نہاس پر سامان لا دسکتا ہے اگر چ<sup>نفل</sup> ہواور ضرورت کے وقت سوار ہوا یا سامان لا دااور اس کی وجہ ہے اُس میں کچھ نقصان آیا تو اتنا مختاجوں پرتصد ق کرے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ9: اگروہ دودھ والا جانور ہے تو دودھ نہ دو ہے اورتھن پر ٹھنڈا پانی حچٹرک دیا کرے کہ دودھ موقوف ہوجائے اورا گرذ نج میں وقفہ ہواور نہ دو ہے سے ضرر ہوگا تو دوہ کر دودھ خیرات کر دے اورا گرخودکھا لیایاغنی کو دیدیایا ضائع کر دیا تو اتناہی دودھ یااس کی قیمت مساکین پرتفسد ق کرے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار)

مسکلہ • ا: اگروہ بچہ جنی تو بچہ کوتضدق کردے یا اُسے بھی اُس کے ساتھ ذیح کردے اورا گربچہ کو چھ ڈالا یا ہلاک کردیا تو قیمت کوتصدق کرے اوراس قیمت سے قربانی کا جانور خرید لیا تو بہتر ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

**مسئلہاا**: غلطی ہے اُس نے دوسرے کے جانور کو ذ<sup>بح</sup> کر دیا اور دوسرے نے اُس کے جانور کو تو دونوں کی قربانیاں ہوگئیں۔<sup>(6)</sup> (منسک)

مسئلہ ۱۳: اگر جانور حرم کو لے جار ہاتھا راستہ میں مرنے لگا تو اُسے وہیں ذرج کرڈ الے اورخون سے اُس کا ہار رنگ دے اور کو ہان پر چھا پالگادے تا کہ اُسے مالدارلوگ نہ کھا ئیں ،فقرا ہی کھا ئیں پھرا گروہ نفل تھا تو اُس کے بدلے کا دوسرا جانور لے جانا ضرور نہیں اور اگر واجب تھا تو اس کے بدلے کا دوسرالے جانا واجب ہے اور اگر اس میں کوئی ایسا عیب آگیا کہ قربانی

1 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٤٧.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السادس عشر في الهدى، ج١، ص٢٦١.

- ..... "الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٤٧.
- 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب السادس عشر في الهدى، ج١، ص٢٦١.
  - ₫ ..... المرجع السابق. و "ردالمحتار" كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٤٨.
- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، الباب السادس عشر في الهدى، ج١، ص٢٦١.
  - 6 ..... "لباب المناسك"، (باب الهدايا)، ص٤٧٤.

كة تابل ندر با تواسے جو چاہے كرے اورأس كے بدلے دوسرالے جائے جب كه واجب مو۔ (1) (درمختار وغيره)

مسئلہ ۱۳ جانور حرم کو پہنچ گیااور وہاں مرنے لگا تواہے ذرج کر کے مساکین پرتضدق کرےاورخود نہ کھائے اگر چہ نفل ہواور اگراس میں تھوڑا سانقصان پیدا ہوا ہے کہ ابھی قربانی کے قابل ہے تو قربانی کرےاورخود بھی کھا سکتا ہے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳: جانور چوری گیا اُس کے بدلے کا دوسراخریدا اور اُسے ہار ڈال کرلے چلا پھروہ مل گیا تو بہتر ہہے کہ دونوں کی قربانی کردےاورا گرپہلے کی قربانی کی اور دوسرے کو پچ ڈالا تو یہ بھی ہوسکتا ہےاورا گر پچھلے کو ذرح کیااور پہلے کو پچ ڈالا تو اگروہ اُس کی قیمت میں برابرتھا یازیادہ تو کافی ہےاور کم ہے تو جتنی کمی ہوئی صدقہ کردے۔(3) (عالمگیری)

## حج کی مَنْت کا بیان

مجج کی منت مانی تو حج کرنا واجب ہوگیا، کفارہ دینے سے بری الذمتہ نہ ہوگا۔خواہ یوں کہا کہ اللہ(عز دبل) کے لیے مجھ پر جج ہے یاکسی کام کے ہونے پر حج کومشر وط کیااور وہ ہوگیا۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ا: احرام باندھنے یا کعبہ معظمہ یا مکہ کرمہ جانے کی منّت مانی تو جج یا عمرہ اُس پر واجب ہے اور ایک کو معین کرلینا اُس کے ذمہہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ا: پیدل هج کرنے کی منّت مانی تو واجب ہے کہ گھر سے طواف فرض تک پیدل ہی رہے اور پوراسفر یا اکثر سواری پر کیا تو دَم دے اور اگرا کثر پیدل رہا اور کچھ سواری پر تو اسی حساب سے بکری کی قیمت کا جتنا حصداس کے مقابل آئے خیرات کرے۔ پیدل عمرہ کی منّت مانی تو سرمونڈ انے تک پیدل رہے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار،ردالمحتار) مسئلہ ۱۳: ایک سال میں جتنے حج کی منّت مانی سب واجب ہوگئے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

الدرالمختار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٩٤، وغيره.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السادس عشر في الهدي، ج١، ص٢٦١.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السابع عشر في النذر بالحج، ج١، ص٢٦٢.

<sup>🗗 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٢٥.

<sup>→ &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السابع عشر في النذر بالحج، ج١، ص٢٦٣.

مسئلہ 6: افضل بیہ ہے کہ اس خریدی ہوئی لونڈی کا احرام جماع کے علاوہ کی اور چیز سے تھلواد ہے اور جماع سے بھی احرام کھل جائے گامگر جب کدا سے بیمعلوم نہ ہو کہ احرام سے ہے اور جماع کرلیا توجے فاسد ہوجائے گا۔ (2) (درمختار، ردالمحتار) مسئلہ ۲: اگر مولی نے احرام کھلوا دیا پھر اس نے باندھا پھر کھلوا دیا، اگر چند بارای طرح ہوا پھر اس سال احرام باندھ کرجے کرلیا تو کافی ہوگیااورا گرسال آئندہ میں جج کیا تو ہر باراحرام کھولنے کا ایک ایک عمرہ کرے۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ کن احرام کی حالت میں نکاح ہوسکتا ہے کسی احرام والی عورت سے نکاح کیا تواگر نفل کا احرام ہے کھلواسکتا ہے اور فرض کا ہے تو دوصور تیں ہیں۔اگر عورت کامحرم ساتھ میں ہے تو نہیں کھلواسکتا اورمحرم ساتھ میں نہ ہو تو فرض کا احرام بھی کھلوا سکتا ہے اوراگراس کامُحرمہ ہونامعلوم نہ ہواور جماع کرلیا تو جج فاسد ہوگیا۔ (۵) (عالمگیری)

مسکلہ ۸: مسافرخانہ بنانا، جج نفل ہے افضل ہے اور جج نفل صدقہ سے افضل یعنی جب کہ اس کی زیادہ حاجت نہ ہو ور نہ حاجت کے وقت صدقہ جج سے افضل ہے۔

علامہ شامی نے نہایت نفیس حکایت اس بیان میں نقل فرمائی کہ ایک صاحب ہزار اشر فیاں کیکر جج کو جارہے تھے، ایک سیّدانی تشریف لا ئیں اور اپنی ضرورت ظاہر فرمائی۔ انھوں نے سب اشر فیاں نذر کر دیں اور واپس آئے، جب وہاں کے لوگ جج سے واپس ہوئے تو ہر حاجی ان سے کہنے لگا، اللہ (عزوجل) تمہارا حج قبول فرمائے۔ انھیں تعجب ہوا کہ کیا معاملہ ہے، میں تو حج کو گیا نہیں، یہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ خواب میں زیارتِ اقدس سے مشرف ہوئے، ارشاد فرمایا: کیا تجھے لوگوں کی بات سے تعجب ہوا؟ عرض کی، ہاں یارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ علیہ میں اللہ

۱۱ سس "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٢٥.

الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الهدى، ج٤، ص٥٣.

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، الباب السابع عشر في النذر بالحج ، ج١، ص٢٦٤.

<sup>€ ....</sup> المرجع السابق.

عزوجل نے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا، جس نے تیری طرف سے جج کیا اور قیامت تک جج کرتار ہے گا۔'' (1) مسکلہ 9: جج تمام گنا ہوں کا کفارہ ہے یعنی فرائض کی تاخیر کا جو گناہ اس کے ذمہ ہے وہ انشاء اللہ تعالیٰ محوہوجائے گا، واپس آکرادا کرنے میں پھر دیر کی تو پھریہ نیا گناہ ہوا۔ (2) (درمخار)

**مسکلہ ۱۰:** وقوف ِعرفہ جمعہ کے دن ہوتواس میں بہت ثواب ہے کہ بیددوعیدوں کا اجتماع ہےاوراس کولوگ ججِ اکبر کہتے ہیں۔

اَللَّهُمَّ ارُزُقُنَا زِيَارَةَ حَرَمِكَ وَحَرَمٍ حَبِيُبِكَ بِجَاهِهِ عِنْدَكَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحَابِهِ وَابْنِهِ وَحِزُبِهِ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ \*

#### فضائل مدينه طيبه

**حدیث!** صحیح مسلم وتر ندی میں ابو ہر ریہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا که ' مدینه کی تکلیف وشدّت پرمیری اُمت میں سے جوکوئی صبر کرے ، قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔'' <sup>(3)</sup>

#### (مدینه طیبه کی اقامت)

**حدیث المنتالی میں سعد ر**ضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے فر مایا:''مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے ، مدینہ کو جوشخص بطور اعراض حچھوڑے گا ، اللہ تعالی اس کے بدلے میں اُسے لائے گا جواس سے بہتر ہوگا اور مدینہ کی تکلیف ومشقت پر جو ثابت قدم رہے گارونے قیامت میں اس کا شفیع یا شہید ہوں گا۔'' <sup>(4)</sup>

اورایک روایت میں ہے،''جوشخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا،اللہ(عزوجل) اُسے آگ میں اس طرح پھلائے گاجیے سیسے یا اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔'' (<sup>5)</sup> اسی کی مثل بزار نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہتے ہیں ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو

<sup>■ .... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الحج، باب الهدى، مطلب في تفصيل الحج على الصدقة، ج٤، ص٤٥.

<sup>.... &</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الحج، باب الهدى، مطلب في تكفير الحج الكبائر، ج٤، ص٥٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب الترغيب في سكني المدينة ... إلخ، الحديث: ٣٣٤٧، ص٧٠٩.

<sup>.... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب في فضل المدينة ... إلخ، الحديث: ٢٣١٨، ص٥٠٩.

<sup>..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب في فضل المدينة ... إلخ، الحديث: ٩٠٥، ص٥٠٥.

فرماتے سُنا: کہ'' یمن فتح ہوگا، اس وقت پچھلوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو اُن کی اطاعت میں ہیں لے جائیں گے حالانکہ مدینہ اُن کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور شام فتح ہوگا پچھلوگ دوڑتے آئیں گے اپنے گھر والوں اور فرمانئہ مدینہ اُن کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور عراق فتح ہوگا پچھلوگ جلدی کرتے آئیں گے اور فرمانئر داروں کو لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔'' (1)

حدیث کھر والوں اور فرمانئر داروں کو لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔'' (1)

حدیث کھر والوں اور فرمانئر داروں کو لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔'' (1)

ہمراہ جزہ رہنی اللہ تعالیٰ عدی قبر پر حاضر تھے (ان کے گفن کے لیے صرف ایک کملی تھی) جب لوگ اسے تھنج کر اُن کا موقع چھپاتے ہمراہ جزہ رہنی اللہ تعالیٰ علیہ بنا ہے اور قدم پر ڈالتے تو چہرہ کھل جاتا۔ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ بنا ہے ارشاد فرمایا:''اس کملی سے موقع چھپا دواور پاؤں پر بید گھاس ڈال دو۔'' پھر حضور (سلی اللہ تعالیٰ علیہ بنا ) نے سراقد س اٹھایا، صحابہ کوروتا پایا۔ ارشاد فرمایا:''لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ سر سبز ملک کی طرف چلے جائیں گے ، وہاں کھانا اور لباس اور سواری آخیں سلے گی پھروہاں سے اپنے گھروالوں کو لکھ بھیجیں گے کہ سر سر ملک کی طرف چلے جائیں گے ، وہاں کھانا اور لباس اور سواری آخیس ملے گی پھروہاں سے اپنے گھروالوں کو لکھ بھیجیں گے کہ ہمارے نے کہتر ہے اگر جائے۔''

۱۰۰۰ سے بوت سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ سے این ماجہ وابن حبان وہیم آبن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی ، کہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث ۱۳۰۳ میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوسکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے کہ جوشن مدینہ میں مرے گا ، میں اُس کی شفاعت فرماؤں گا۔'' (3) اوراسی کی مثل صمیعة اور سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی۔

#### (مدینه طیبه کے برکات)

حدیث ۹: تصحیح مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ، کہ لوگ جب شروع شروع کھل دیکھتے ، اُسے رسول اللہ صلی اللہ تا کی خدمت میں حاضر لاتے ،حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اسے لے کریہ کہتے : الٰہی! تو ہمارے لیے ہماری کھجوروں میں برکت دے اور ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت کر اور ہمارے صاع ومُد میں برکت کر ، یا اللہ! (عزوجل) بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں ۔ انھوں نے مکہ کے لیے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرانی موں ۔ انھوں نے مکہ کے لیے

 <sup>..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة، الحديث: ١٨٧٥، ص١٤٦.

٣٠٠٠٠ "المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٥٨٧، ج١٩، ص٥٢٦.

<sup>..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، أبواب المناقب، باب ماجاء في فضل المدينة، الحديث: ٣٩١٧، ص٢٠٥٢.

مدینه کی برکتیں مکہ سے دو چند ہوں )۔ پھر جو چھوٹا بچے سامنے ہوتا اُسے بلا کروہ تھجور عطافر مادیتے۔ (1)

حدیث ۱ تا ۱۱۰۰ صحیح مسلم میں اُم المومنین صدیقہ درخی اللہ تعالیٰ عنبا سے مروی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ''یا اللہ! (عزوجل) تو مدینہ کو ہمارامحبوب بناد ہے جیسے ہم کو مکم محبوب ہے بلکہ اس سے زیادہ اور اُس کی آب وہوا کو ہمارے لیے درست فرمادے اور اُس کے صاع ومُد میں برکت عطافر ما اور یہاں کے بخار کو نتقل کر کے جسمے نصب میں بھیج دے۔'' (2) (یہدعا اُس وقت کی تھی ، جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے اور یہاں کی آب وہوا صحابہ کرام کو ناموافق ہوئی کہ پیشتر رہاں وبائی بیاریاں بکثرت ہوتیں ) میرضمون کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہا) نے مدینہ طیبہ کے واسطے دعا کی کہ مکہ سے دو چند یہاں برکتیں ہوں۔ (3) مولیٰ علی وابوسعید وانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی۔

تجھ ہے دُ عاکی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے دُ عاکر تا ہوں ،اُسی کی مثل جس کی دعا مکہ کے لیے انھوں نے کی اور اتنی ہی اور ( یعنی

# (اهلِ مدینه کے ساتھ بُرائی کرنے کے نتائج)

**حدیث ۱۳ سیخ** بخاری ومسلم میں سعدرضی الله تعالیٰ عنہ سے مروی ، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:'' جو شخص اہل مدینۂ کے ساتھ فریب کرے گا ،ایسا گھل جائے گا جیسے نمک یا نی میں گھلٹا ہے۔'' <sup>(4)</sup>

حدیث ۱۵: این حبان اپنی سیح میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ، که رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:''جو اہلِ مدینہ کوڈرائے گا ،اللہ (عزوجل) اُسے خوف میں ڈالے گا۔'' <sup>(5)</sup>

حدیث ۲۱ویال طرانی عُباده بن صامت رضی الله تعالی عندسے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: یا الله (عزوجل)! جوابل مدینه برظلم کرے اور انھیں ڈرائے تو اُسے خوف میں مبتلا کر اور اس پر الله (عزوجل) اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی اعزوجل)! جوابل مدینه برظلم کرے اور آتھاں آدمیوں کی اعزوجات کی ۔ لعنت اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے ، نہ نال ۔'' (6) اسی کی مثل نسائی وطبر انی نے سائب بن خلا در ضی اللہ عندسے روایت کی ۔ حدیث کا در شال اللہ عنائی علیہ وسل عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ اسے راوی ، که رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ''جو

- 1 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب فضل المدينة ... إلخ، الحديث: ٣٣٣٤، ص٩٠٦.
- ◘ ..... "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب الترغيب في سكني المدينة ... إلخ، الحديث: ٣٣٤٢، ص٩٠٦.
- ٣٠٠٠٠ "صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة ... إلخ، الحديث: ٣٣٣٦، ص٩٠٦.
- .... "صحيح البخاري"، كتاب فضائل المدينة، باب اثم من كاد اهل المدينة، الحديث: ١٨٧٧، ص١٤٧.
- 5 ..... "الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، كتاب الحج، باب فضل المدينة، الحديث: ٣٧٣٠، ج٦، ص٠٢.
  - 6 ..... "المعجم الأوسط" للطبراني، الحديث: ٣٥٨٩، ج٢، ص٣٧٩.

اہل مدینہ کوایذا دےگا،اللہ(عزوجل) اُسےایذا دےگا اوراس پراللہ(عزوجل)اور فرشتوں اور تمام آ دمیوں کی لعنت اوراس کا نہ فرض قبول کیا جائے، نفل'' <sup>(1)</sup>

حدیث ۱۹ تصحیحین میں ابو ہر رہے اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: '' مجھے ایک ایسی بستی کی طرف (ہجرت) کا تھم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی (سب پر غالب آئے گی) لوگ اسے بیژب (<sup>(2)</sup> کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے، لوگوں کواس طرح یاک وصاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔'' (<sup>(3)</sup>

**حدیث ۱۰** صحیحین میں انھیں سے مروی ،رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم نے فر مایا:''مدینہ کے راستوں پر فرشتے (پہرا دیتے ہیں)اس میں نہ د جال آئے ، نہ طاعون ۔'' <sup>(4)</sup>

حدیث ۱۲: صحیحین میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:'' مکہ و مدینہ کے سوا
کوئی شہرا بیانہیں کہ وہاں د جال نہ آئے ، مدینہ کا کوئی راستہ ایسانہیں جس پر ملائکہ پرا باندھ کر پہرانہ دیتے ہوں ، د جال ( قریب
مدینہ ) شور زمین میں آگر اُترے گا ، اس وقت مدینہ میں تین زلز لے ہوں گے جن سے ہر کا فرومنا فق یہاں سے نکل کر د جال
کے یاس چلا جائے گا۔'' (5)

## حاضری سرکار اعظم مَدینه طیبه حضور حبیب اکرم سلیالله تعالی ملیه بلم الله عزوج لفرما تا به:

﴿ وَلَوُ اَنَّهُمُ اِذُ ظُّلَمُوْ ا اَنْفُسَهُمُ جَآءُ وُكَ فَاسْتَغُفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۞ (6)

رکھاہے، بلکہ صحیح مسلم شریف میں ہے، کہ اللہ تعالی نے مدیند کا نام طابدر کھاہے۔ ١٢مند حفظہ ربد.

❶ ..... "مجمع الزوائد"، كتاب الحج، باب فيمن اخاف اهل المدينة . . . إلخ، الحديث: ٥٨٢٦، ج٣، ص٥٥٩.

<sup>● .....</sup> ہجرت سے پیشتر لوگ بیژب کہتے تھے گراس نام سے پکارنا جائز نہیں کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ،بعض شاعرا پنے اشعار میں مدینہ طیبہ کو بیژب لکھا کرتے ہیں نھیں اس سے احتر از لازم اورا یسے شعرکو پڑھیں تو اس لفظ کی جگہ طیبہ پڑھیں کہ بینام حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے

<sup>■ .... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة ... إلخ، الحديث: ١٨٧١، ص١٤٦.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون ... إلخ، الحديث: ٣٣٥٠، ص٩٠٧.

<sup>..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الفتن ... إلخ، باب قصة الحساسة، الحديث: ٧٣٩٠، ص١١٨٩.

<sup>6 .....</sup> پ٥، النساء: ٦٤.

''اگرلوگ اپنی جانوں پرظلم کریں اورتمھارے حضور حاضر ہوکر اللہ(عزوجل) سے مغفرت طلب کریں اور رسول بھی اُن کے لیے استغفار کریں تو اللہ (عزوجل) کو توبہ قبول کرنے والا،رحم کرنے والا پائیں گے۔''

**حدیث!** دارقطنی و بیہی وغیر ہما عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے راوی ، که رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا:''جو میری قبر کی زیارت کرے ،اس کے لیے میری شفاعت واجب '' <sup>(1)</sup>

**حدیث؛** طبرانی کبیر میں اُٹھیں ہے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:'' جومیری زیارت کوآئے سوا میری زیارت کے اور کسی حاجت کے لیے نہ آیا تو مجھ پرحق ہے کہ قیامت کے دن اُس کا شفیع بنوں۔'' <sup>(2)</sup>

**حدیث سا**: دارقطنی وطبرانی اُنھیں سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دِسلم نے فرمایا:''جس نے حج کیا اور بعد میری وفات کے میری قبر کی زیارت کی تواہیا ہے جیسے میری حیات میں زیارت سے مشرف ہوا۔'' <sup>(3)</sup>

حدیث ؟ بیہی نے حاطب رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:''جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اُس نے میری زندگی میں زیارت کی اور جوحرمین میں مرے گا، قیامت کے دن امن والوں میں اُٹھے گا۔'' (4)

**حدیث ۵:** بیہ چی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ، کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سُنا:'' جو شخص میری زیارت کرے گا ، قیامت کے دن میں اُس کا شفیع یا شہید ہوں گا اور جو حرمین میں مرے گا ، اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن امن والوں میں اُٹھائے گا۔'' <sup>(5)</sup>

حدیث ۲: ابن عدی کامل میں اُنھیں ہے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:''جس نے جج کیا اور میری زیارت نہ کی ،اُس نے مجھ پر جفا کی۔'' <sup>(6)</sup>

(۱) زیارت اقدس قریب بواجب ہے۔ بہت لوگ دوست بن کر طرح طرح ڈراتے ہیں راہ میں خطر ہے، وہاں

<sup>■ ..... &</sup>quot;سنن الدار قطني"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث: ٢٦٦٩، ج٢، ص٥٥٥.

٣٠٠٠٠ "المعجم الكبير" للطبراني، باب العين، الحديث: ١٣١٤٩، ج١١، ص٢٢٥.

<sup>..... &</sup>quot;سنن الدار قطني"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث: ٢٦٦٧، ج٢، ص ٢٥٥١.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;شعب الإيمان"، باب في المناسك، فضل الحج و العمرة، الحديث: ١٥١، ج٣، ص٤٨٨.

<sup>..... &</sup>quot;السنن الكبرى" للبيهقي، كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه و سلم، الحديث: ١٠٢٧٣ ، ج٥، ص٤٠٣.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الكامل في ضعفاء الرحال"، الحديث: ٩٥٦، ج٨، ص٢٤٨، عن ابن عمر رضي الله عنهما .

بیاری ہے، بیہ ہے، وہ ہے۔خبردار! کسی کی نہ سُفو اور ہرگزمحرومی کا داغ لے کرنہ پلٹو۔ جان ایک دن ضرور جانی ہے،اس سے کیا بہتر کہاُن کی راہ میں جائے اور تجربہ ہے کہ جواُن کا دامن تھام لیتا ہے،اُسے اپنے سامیمیں بآرام لے جاتے ہیں،کیل کا کھٹکا نید ہے ۔۔۔۔

ہم کو تواپنے سامید میں آرام ہی سے لائے سیلے بہانے والوں کو بیر راہ ڈر کی ہے والحمد للہ(۲) حاضری میں خالص زیارت اقدس کی نیت کرو، یہاں تک کہ امام ابن الہمام فرماتے ہیں: اِس بار مسجد شریف کی نیت بھی شریک نہ کرے۔(1)

(۳) جج اگرفرض ہے تو جج کر کے مدینه طیبہ حاضر ہو۔ ہاں اگر مدینه طیبہ راستہ میں ہوتو بغیر زیارت جج کو جانا سخت محرومی وقساوت قبلی ہے اور اس حاضری کو قبول جج وسعادت دینی و دنیوی کے لیے ذریعہ و وسیلہ قرار دے اور جج نفل ہوتو اختیار ہے کہ پہلے جج سے پاک صاف ہوکرمجوب کے دربار میں حاضر ہو یا سرکار میں پہلے حاضری دے کر جج کی مقبولیت ونورانیت کے لیے وسیلہ کرے۔ غرض جو پہلے اختیار کرے اسے اختیار ہے مگر نیت خیر درکار ہے کہ : إنَّهُ الْاَعْهُ مَالُ بِالنِیَّاتِ وَلِکُلِّ الْمُوِیُّ مَّالَوی یُں اللَّاعُ مَالُ بِالنِیَّاتِ وَلِکُلِّ الْمُوِیُ

(۴) راستے بھردرودو ذِکرشریف میں ڈوب جاؤاور جس قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے ،شوق وذوق زیادہ ہوتا جائے۔ (۵) جب حرم مدینہ آئے بہتر ہیر کہ پیادہ ہولو، روتے ،سر جھکائے ، آٹکھیں نیچی کیے، درود شریف کی اور کثرت کرو

اورہوسکے تو ننگے پاؤں چلو بلکہ \_

جائے سرست اینکہ تو پاسی نہی پائے نہ بینی کہ کجا سی نہی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چانا ارے سرکا موقع ہے او جانے والے

جب قبانور پرنگاه پڑے، درودسلام کی خوب کثرت کرو۔

(۱) جب ش**ہراقدس تک** پہنچو،جلال و جمال محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصور میں غرق ہو جاؤاور درواز وُ شہر میں داخل ہوتے وقت پہلے دہناقدم رکھواور پڑھو:

١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ -

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، [كتاب بدء الوحي] الحديث: ١، ص١.

بِسُمِ اللَّهِ مَاشَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَبِّ اَدُخِلْنِيُ مُدُخَلَ صِدُقٍ وَّاخُرِجُنِيُ مُخُرَجَ صِدُقٍ ' اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِيُ اَبُوَابَ رَحُمَتِکَ وَارُزُقُنِيُ مِنُ زِيَارَةِ رَسُولِکَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَزَقُتَ اَوُلِيَآ ثَکَ وَاهُلَ طَاعَتِکَ وَانْقِذُنِيُ مِنَ النَّارِ وَاغْفِرُلِيُ وَارُحَمْنِيُ يَا خَيْرَ مَسْنُولٍ . (1)

(۷) حاضری متجد سے پہلے تمام ضروریات ہے جن کا لگاؤ دل بٹنے کا باعث ہو، نہایت جلد فارغ ہوان کے سوا کسی برکار بات میں مشغول نہ ہومعاً وضو ومسواک کرواور عنسل بہتر ،سفید پاکیز ہ کپڑے پہنواور نئے بہتر ،سُر مہاورخوشبولگاؤ اند دی افضل

(۸) اب فوراً آستانهٔ اقدس کی طرف نهایت خشوع وخضوع سے متوجہ ہو، رونا نہآئے تو رونے کا مونھ بناؤاور دل کو بزور رونے پرلا وُاورا پی سنگ د لی سے رسول الله صلی الله تعالی علیہ ہلم کی طرف التجا کرو۔

(9) جب درِمسجد پرحاضر ہو،صلوۃ وسلام عرض کر کے تھوڑ اٹھ ہر وجیسے سرکار سے حاضری کی اجازت مانگتے ہو، بِسُسمِ اللہ کہہ کرسیدھایا وَل پہلے رکھ کر ہمہ تن ادب ہوکر داخل ہو۔

(۱۰) اس وقت جوادب وتعظیم فرض ہے ہرمسلمان کا دل جانتا ہے آئکھ، کان ، زبان ، ہاتھ، پاؤں ، دل سب خیال غیر سے پاک کرو،**مسجداقدس** کے نقش ونگار نہ دیکھو۔

(۱۱) اگرکوئی ایساسامنے آئے جس سے سلام کلام ضرور ہو تو جہاں تک بنے کتر اجاؤ ، ورنہ ضرورت سے زیادہ نہ بڑھو پھر بھی دل سرکار ہی کی طرف ہو۔

(۱۲) ہرگزہر گزمسجدا قدس میں کوئی حرف چلا کرنہ لکلے۔

(۱۳) یقین جانو که حضوراقدس سلی الله تعالی علیه وسلم سی حقیقی د نیاوی جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے تھے،اُن کی اور تمام انبیاعلیم السّلاۃ والسلام کی موت صرف وعد ہُ خدا کی تصدیق کوایک آن کے لیے تھی،اُن کا انتقال صرف نظرعوام سے چُھپ جانا ہے۔امام محمدا بن حاج مکی مدخل اور امام احمد قسطلانی مواہب لدنیہ میں اور ائمہ دین رحمۃ الله تعالی علیم اجمعین

الله (عزوجل) کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جواللہ (عزوجل) نے چاہا، نیکی کی طاقت نہیں مگراللہ (عزوجل) ہے،اے دب! سچائی کے ساتھ مجھ کو داخل کراور سچائی کے ساتھ باہر لے جا۔ الٰہی! تواپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے اور اپنے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مجھے وہ نصیب کر جواپنے اولیاءاور فرما نبردار بندوں کے لیے تو نے نصیب کیا اور مجھے جہنم سے نجات دے اور مجھ کو بخش دے اور مجھ پر حرفر ما،اے بہتر سوال کیے گئے۔ ۱۲

لَا فَرُقَ بَيُنَ مَوُتِهِ وَحَيَا تِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ مُشَاهِدَتِهِ لِاُمَّتِهِ وَمَعُرِفَتِهِ بِأَحُوَالِهِمُ ونِيَاتِهِمُ وَعَزَائِمِهِمُ وَخَوَاطِرِهِمُ وَذَٰلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَاءَ بِهِ . (1)

ترجمہ:حضوراقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ووفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی اُمت کو دیکھ رہے ہیں اوران کی حالتوں ،اُن کی نیتوں ،اُن کے ارادوں ،اُن کے دلوں کے خیالوں کو پہچانتے ہیں اور بیسب حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) پر ایباروشن ہے جس میں اصلاً پوشیدگی نہیں۔

امام رحمه الله تلميذا مام محقق ابن الهمام "خسك متوسط" اورعلى قارى كلى السى كى شرح "مسلك متقسط" ميں فرماتے ہيں: وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمٌ بِحُضُورٍ كَ وَقِيَامِكَ وَسَلَامِكَ أَيُ بَلُ بِجَمِيْعِ ٱفْعَالِكَ وَاحُوالِكَ وَارْتِحَالِكَ وَمَقَامِكَ . (2)

ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم تیری حاضری اور تیرے کھڑے ہونے اور تیرے سلام بلکہ تیرے تمام افعال واحوال وکوچ ومقام سے آگاہ ہیں۔

(۱۴) اباگر جماعت قائم ہوشریک ہوجاؤ کہاں میں تحیۃ المسجد بھی ادا ہوجائے گی، ورندا گرغلبہ شوق مہلت دے اور وقت کراہت نہ تو دورکعت تحیۃ المسجد وشکرانہ حاضری دربارِاقد س صرف قُسلُ یَا اور قُسلُ هُو َ اللّٰهُ سے بہت ہلکی مگررعایت سنت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے نماز پڑھنے کی جگہ جہاں اب وسطِ مسجد کریم میں محراب بنی ہے اور وہاں نہ ملے تو جہاں تک ہوسکے اُس کے نزدیک اداکر و پھر سجد و شکر میں گرواور دعا کروکہ الہی! اپنے حبیب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب اور اُن کا اور اپنا قبول نصیب کر، آمین ۔

(۱۵) اب کمال ادب میں ڈوبے ہوئے گردن جھائے ،آئکھیں نیچی کیے، لرزتے ،کا نیپے ، گناہوں کی ندامت سے پینہ پینہ ہوتے حضور پُرنورسلی اللہ تعالی علیہ ہوئے گردن جھائے ،آئکھیں نیچی کیے، لرزتے ،کا نیپے ، گناہوں کی ندامت سے مواجہ عالیہ میں حاضر ہوکہ حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ ہلے ہوہ فرما ہیں ،اس سمت سے حاضر ہوگے تو حضور (سلی اللہ تعالی علیہ ہلم) میں حاضر ہوکہ حضور (سلی اللہ تعالی علیہ ہلم) کی نگاہ ہیکس پناہ تمھاری طرف ہوگی اور بیہ بات تمھارے لیے دونوں جہاں میں کافی ہے ، والحمد لللہ۔

کی نگاہ ہیکس پناہ تمھاری طرف ہوگی اور بیہ بات تمھارے لیے دونوں جہاں میں کافی ہے ، والحمد لللہ۔

(۱۲) اب کمال ادب و ہیبت وخوف واُمید کے ساتھ زیر قتد میل اُس جا ندی کی کیل کے سامنے جو جمر وُ مطہرہ کی جنو بی

<sup>■ ..... &</sup>quot;االمدخل"لابن الحاج، فصل في زيارة القبور، ج١، ص١٨٧.

<sup>◙ ..... &</sup>quot;لباب المناسك" و "المسلك المتقسط"، (باب زيارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه و سلم)، ص٨٠٥.

د بوار میں چہرۂ انور کے مقابل لگی ہے، کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ سے قبلہ کو پیٹھ اور مزارِ انورکومونھ کر کے نماز کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہو۔

لباب وشرحِ لباب واختيارشرح مختار وفتا وي عالمگيري وغير مامعتمد كتابون مين اس ادب كي تصريح فرماني كه: يَـــــقِفُ حَـمَـا يَـقِفُ فِــى السَّلُوةِ. <sup>(1)</sup> حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) كے سامنے ايسا كھڑا ہو، جبيسا نماز ميں كھڑا ہوتا ہے۔ بيعبارت عالمکیری واختیار کی ہے۔

اورلباب مين فرمايا: وَاضِعًا يَمُينَهُ عَلَى شِمَالِهِ. (2) دست بسة د مِناباته بائين پرركه كركم امو

(١٤) خبردار! جالی شریف کو بوسدد سے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے، بلکہ جار ہاتھ فاصلہ سے زیادہ قریب نہ جاؤ۔ بیاُن کی رحمت کیا کم ہے کہتم کواپنے حضور بُلا یا،اپنے مواجبہُ اقدس میں جگہ بخشی،ان کی نگاہ کریم اگر چہ ہر جگہ تمھاری

طرف تھی، اب خصوصیت اوراس در جر، قرب کے ساتھ ہے، وللہ الحمد۔

(١٨) ٱلْحَمُدُلِلْه اب دل كى طرح تمها رامونه بهى اس پاك جالى كى طرف ہوگيا، جوالله عزوجل كے محبوب عظيم الثان صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی آرام گاہ ہے، نہایت ادب و وقار کے ساتھ بآوا زِحزیں وصوت دردآ کیبن و دلِ شرمناک وجگر حاک جاک،

معتدل آواز ہے، نہ بلندو پخت ( کہ اُن کے حضور آواز بلند کرنے سے عمل اکارت ہوجاتے ہیں )، نہ نہایت نرم و پست ( کہسنت

کے خلاف ہےاگر چہدوہ تمھارے دلوں کے خطروں تک ہے آگاہ ہیں جبیبا کہ ابھی تصریحات ائمہ ہے گزرا)، **مجراوتشلیم** بجالا وُ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَيُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اَلسَّلامُ عَلَيُكَ يَا خَيُرَ خَلُق اللَّهِ ﴿ اَلسَّلامُ عَلَيُكَ يَا شَفِيُعَ الْمُذُنِبِيُنَ ﴿ اَلسَّلامُ عَلَيُكَ وَعَلَى الِكَ وَاصْحَابِكَ وَاُمَّتِكَ اَجُمَعِيُنَ ﴿ (3)

(۱۹) جہاں تک ممکن ہواورزبان باری دےاور ملال وکسل نہ ہوصلاۃ وسلام کی کثرت کرو،حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے اپنے اور اپنے ماں باپ، پیر، استاد، اولا د،عزیزوں، دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے شفاعت مانگو، بار بارعرض کرو:

❶ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب المناسك، خاتمه في زيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ج١، ص٥٢٠.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;لباب المناسك" للسندي، (باب زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه و سلم)، ص٨٠٥.

<sup>3 ....</sup>المرجع السابق.

اے نبی! آپ پرسلام اوراللہ (عزوجل) کی رحمت اور برکتیں،اےاللہ (عزوجل) کے رسول! آپ پرسلام۔اےاللہ (عزوجل) کی تمام مخلوق سے بہتر! آپ پرسلام۔اے گنبگاروں کی شفاعت کرنے والے! آپ پرسلام۔آپ پراورآپ کی آل واصحاب پراورآپ کی تمام اُمت پرسلام۔۱۲

## اَسُأَلُکَ الشَّفَاعَةَ يَارَسُولَ اللَّهِ. (1)

(۲۰) پھراگر کسی نے عرض سلام کی وصیت کی بجالا ؤ۔شرعاً اس کا تھم ہےاور بیفقیر ذکیل ان مسلمانوں کو جواس رسالہ کو دیکھیں ، وصیت کرتا ہے کہ جب انھیں حاضری بارگاہ نصیب ہو، فقیر کی زندگی میں یا بعد کم از کم تین بارمواجہ ءُ اقدس میں ضرور بیہ الفاظ عرض کر کے اس نالائق نگ خلائق پراحسان فرما ئیں۔اللہ (عزوجل) اُن کو دونوں جہان میں جزائے خیر بخشے آمین۔ اَلْصَّلاَ أَهُ وَالْسَّلامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَی الِکَ وَذَویُکَ فِی کُلِّ اَن وَّلَحُظَةٍ عَدَدَ کُلِّ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ

اَلصَّلاَةُ والسَّلامُ عَلَيُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الِكَ وَذَوِيُكَ فِي كُلِّ انِ وَّلَحُظَةٍ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ اَلْفَ اَلْفَ مَرَّةٍ مِنُ عُبَيْدِكَ اَمُجَدُ عَلِيُ يَسُتَلُكَ الشَّفَاعَةَ فَاشُفَعُ لَـهُ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ

(۲۱) پھراپنے دہنے ہاتھ یعنی مشرق کی طرف ہاتھ بھر ہٹ کر حص**رت صدیق اکب**ر رہنی اللہ تعالی عنہ کے چیر ہ نورانی کے سامنے کھڑے ہوکر عرض کرو:

اَلسَّلَامُ عَلَيْکَ يَا خَلِيُفَةَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْکَ يَا وَزِيُرَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْکَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ . <sup>(3)</sup>

(۲۲) کچرا تناہی اور ہٹ کر حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندے رُو برو کھڑے ہو کرعرض کرو:

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيُسرَ الْمُؤْمِنِيُنَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُتَمِّمَ الْاَرْبَعِيُنَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عِزَّ الْإِسُلامِ وَالْمُسُلِمِيُنَ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . <sup>(4)</sup>

(٣٣) كچربالشت بحرمغرب كى طرف بليُواور صديق وفاروق رضى الله تعالى عنهاك درميان كھڑے ہوكرعرض كرو: اَلسَّلاَهُ عَلَيْكُمَا يَا خَلِيُفَتَى رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ طَّ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَى رَسُولِ اللَّهِ طَ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمَا يَا

<sup>🕕 .....</sup> یا رسول الله! (عز وجل وصلی الله تعالی علیه وسلم ) میں حضور ( صلی الله تعالی علیه وسلم ) سے شفاعت ما تکتا ہوں \_۱۲

<sup>● .....</sup> یارسولانلد! (عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم)حضورا ورحضور کی آل اور سب علاقه والوں پر ہرآن اور ہر لحظہ میں ہر ہر ذرہ کی گنتی پر دس دس لا کھ درودسلام حضور کے حقیر غلام امجدعلی کی طرف ہے، وہ حضور ہے شفاعت مانگتا ہے،حضوراس کی اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرما کیں۔۱۲

الباب المناسك" للسندى، (باب زيارة سيد المرسلين، صلى الله تعالى عليه وسلم)، ص١٥٠.

اے خلیفہ ٔ رسول اللہ! آپ پرسلام، اے رسول اللہ کے وزیر! آپ پرسلام، اے غارِثور میں رسول اللہ کے رفیق! آپ پرسلام اور اللہ (عزوجل) کی رحمت اور برکتیں۔ ۱۲

<sup>₫.....&</sup>quot;لباب المناسك" للسندي، (باب زيارة سيد المرسلين، صلى الله تعالى عليه و سلم)، ص١١٥، وغيره.

اےامیرالمومنین! آپ پرسلام،اے چالیس کاعد دیورا کرنے والے! آپ پرسلام،اےاسلام اورسلمین کی عزت! آپ پرسلام اوراللہ (عزوجل) کی رحمت اور برکتیں۔۱۲

ضَجِيُعَىُ رَسُولِ اللَّهِ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُةُ ﴿ اَسُأَلُكُمَا الشَّفَاعَةَ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيُكُمَا وَبَارَكَ وَسَلَّم . <sup>(1)</sup>

(۲۴) بیسب حاضریاں محل اجابت ہیں، دُ عامیں کوشش کرو۔ دُ عائے جامع کرواور دُرود پر قناعت بہتر اور جاہو تو میہ

اَللَّهُمَّ اِنِّي أُشُهِدُكَ وَاُشُهِدُ رَسُولَكَ وَابَابَكُرٍ وَّعُمَرَ وَاُشُهِدُ الْمَلئِكَةَ النَّازِلِيُنَ عَلَى هَذِهِ الرَّوُضَةِ الْكَرِيُمَةِ الْعَاكِفِيْنَ عَلَيْهَا اَنِّيُ اَشُهَدُ اَنُ لَّآ اِلْهَ اِلَّا اَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيُكَ لَكَ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ اَللَّهُمَّ اِنِّي مُقِرٌّ بِجَنَايَتِي وَمَعُصِيَّتِي فَاغُفِرُلِي وَامْنُنُ عَلَيَّ بِالَّذِي مَنَنْتَ عَلَى اَوُلِيَآثِكَ فَانْكَ الْمَنَّانُ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِيُ الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (2)

(۲۵) پھرمنبراطہر کے قریب دُعامانگو۔

(۲۷) کھر جنت کی کیاری میں (لیعنی جو جگہ منبر وحجر ہ منور ہ کے درمیان ہے،اسے حدیث میں جنت کی کیاری فر مایا) آ كردوركعت نفل غيروقت مِكروه ميں پڑھ كردُ عاكرو\_

(٢٧) يو ہيں مسجد شريف كے ہرستون كے پاس نماز پڑھو، دُعا مانگو كەمحل بركات ہيں خصوصاً بعض ميں خاص

(۲۸) جب تک مدینه طیبه کی حاضری نصیب ہو، ایک سانس برکار نہ جانے دو،ضروریات کے سواا کثر وقت مسجد شریف میں باطہارت حاضررہو،نماز وتلاوت وڈرود میں وفت گزارو، دنیا کی بات سی مسجد میں نہ چاہیے نہ کہ یہاں۔

(۲۹) ہمیشہ ہرمسجد میں جاتے وفت اعتکاف <sup>(3)</sup> کی نیت کرلو، یہاں تمھاری یاد دہانی ہی کو درواز ہ سے بڑھتے ہی

وسلام نازل فرمائے۔۱۲

ومن ہمار سرمہ:اےاللہ(عزوجل)! میں تجھ کواور تیرے رسول اورا بو بکر وعمر کواور تیرے فرشتوں کو جواس روضہ پر نازل اور معتکف ہیں ،اُن سب کو گواہ کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تنہا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور محمد سلی اللہ تعالی علیہ وہلم تیرے بندہ اور رسول ہیں ،اے الله(عزوجل)! میں اپنے گناہ ومعصیت کا قرار کرتا ہوں تو میری مغفرت فر مااور مجھ پروہ احسان کرجو تو نے اپنے اولیا پر کیا۔ بیشک تواحسان کرنے والا، بخشفے والامبربان ہے۔١٢

اعتکاف کے معنی ہیں مسجد میں بالقصد نیت کر کے تھبر نااس لیے کہ ذکر الٰہی کروں گا۔۱۲

كتبه طع كار نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ. (1)

(۳۰) مدینه طیبه میں روز ہنصیب ہوخصوصاً گرمی میں تو کیا کہنا کہاس پر وعدہُ شفاعت ہے۔

(m) یہاں ہرنیکی ایک کی بچاس ہزارلکھی جاتی ہے، لہذا عبادت میں زیادہ کوشش کرو، کھانے پینے کی کمی ضرور کرواور

جہاں تک ہوسکے تقیدق کروخصوصاً یہاں والوں پرخصوصاً اس زمانہ میں کہ اکثر ضرورت مند ہیں۔

(٣٢) قرآن مجيد كاكم سے كم ايك ختم يهاں اور حطيم كعبه معظمه ميں كراو۔

(۳۳) روضۂ انور پرنظرعبادت ہے جیسے کعبہ معظمہ یا قرآن مجید کا دیکھنا توادب کے ساتھ اسکی کثرت کرواور دُرود وسلام عرض کرو۔

(٣٨) ﴿ جُكَانه ياكم ازكم صبح ، شام مواجه شريف ميں عرض سلام كے ليے حاضر ہو۔

(۳۵) شہر میں خواہ شہرسے باہر جہاں کہیں گنبدِ مبارک پر نظر پڑے، فوراً دست بستہ اُدھر مونھ کر کے صلاۃ وسلام عرض کرو، بے اِس کے ہرگزنہ گزروکہ خلاف ادب ہے۔

(٣٦) ترك جماعت بلاعذر ہرجگہ گناہ ہےاور كئ بار ہوتو سخت حرام و گناہ كبيرہ اور يہاں تو گناہ كےعلاوہ كيسى سخت

محرومی ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ میچیج حدیث میں ہے،رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:'' جے میری مسجد میں چالیس نمازیں فوت نہ ہوں،اُس کے لیے دوزخ ونفاق سے آزادیاں کھی جائیں۔'' <sup>(2)</sup>

(٣٧)حتى الوسع كوشش كروكه مسجدا وّل يعني حضورٍ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كے زمانه ميں جتنى تقى اس ميں نماز پڑھوا وراس

کی مقدار سو ہاتھ طول وسو ہاتھ عرض ہے اگر چہ بعد میں کچھا ضافہ ہوا ہے ، اس میں نماز پڑھنا بھی مسجد نبوی ہی میں پڑھنا ہے۔

(۳۸) قبرکریم کو ہرگز پیٹھ نہ کرواور حتی الا مکان نماز میں بھی ایسی جگہ نہ کھڑے ہو کہ پیٹھ کرنی پڑے۔

(٣٩) روضهٔ انور کانه طواف کرو، نه تجده، نه اتنا جھکنا که رکوع کے برابر ہو۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی تعظیم اُن کی

اطاعت میں ہے۔

### (اهل بقیع کی زیارت)

(۴۰) بقیع کی زیارت سنت ہے، روضۂ اقدس کی زیارت کر کے وہاں جائے خصوصاً جمعہ کے دن۔اس قبرستان میں ۱۰ قریب دس ہزارصحا بہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدفون ہیں اور تا بعین و تنج تا بعین واولیا وعلما وصلحاوغیر ہم کی گنتی نہیں۔ یہاں جب حاضر ہو

<sup>🗗 .....</sup> میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔۱۲

٣١١ ص ١ ٢٥٨٤: للامام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالك، الحديث: ١٢٥٨٤، ج٤، ص ٢ ٣١٠.

پہلے تمام مدفو نین مسلمین کی زیارت کا قصد کرے اور بیر پڑھے:

اَلسَّلَامُ عَلَيُكُمُ دَارَ قَوُمٍ مُّ وَٰمِنِيُنَ اَنُتُمُ لَنَا سَلَفٌ وَّ إِنَّا اِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمُ لَاحِقُونَ اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِاَهُلِ الْبَقِيْعِ بَقِيْعِ الْغَرُقَدِ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلَنَا وَلَهُمُ . <sup>(1)</sup> اورا كركھ اور پڑھناچاہے توبہ پڑھے:

رَبَّنَا اغُفِرُلَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِاُسُتَاذِيْنَا وَلِإِخُوَانِنَاوَلِآخُوَاتِنَا وَلِآوُلَادِنَا وَلاَحُفَادِنَا وَلاَصُحَابِنَا وَلاَحُبَابِنَا وَلاَحُبَابِنَا وَلاَحُبَابِنَا وَلاَحُبَابِنَا وَلِكُمُومِنِيْنَ وَالْمُومِنِيْنَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ . (2)

اور درو دشریف وسور 6 فاتحہ وآیۃ الکرسی و قُسلُ کھوَ الله وغیر ہ جو پچھ ہوسکے پڑھ کرثواباً س کا نذر کرے ،اس کے بعد بقیع شریف میں جومزارات معروف ومشہور ہیں اُن کی زیارت کرے۔تمام اہلِ بقیع میں افضل امیر المومنین سیدنا عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ،اُن کے مزار پر حاضر ہوکر سلام عرض کرے:

اَلسَّلامُ عَلَيُكَ يَا اَمِيُرالُـمُوَّمِنِيُنَ اَلسَّلامُ عَلَيُكَ يَا ثَالِثَ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيُنَ اَلسَّلامُ عَلَيُكَ يَا صَاحِبَ الْهِجُرَتِيُنِ اَلسَّلامُ عَلَيُكَ يَا مُجَهِّزَ جَيُشِ الْعُسُرَةِ بِالنَّقُدِ وَالْعَيْنِ جَزَاكَ اللَّهُ عَنُ رَّسُولِهِ وَعَنُ صَاحِبَ الْهِجُرَتِيُنِ اللَّهُ عَنُ رَّسُولِهِ وَعَنُ سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَضِىَ اللَّهُ عَنْكَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ اَجُمَعِيْنَ . (3)

قبہِ حضرت سیدنا ابراہیم ابن سردارِ دوعالم رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم اوراسی قبہ شریف میں ان حضرات کرام کے بھی مزارات طیبہ ہیں، حضرت رقیہ (حضورِ اکرم صلی الله تعالی علیہ وہلم کی صاحبز ادی) حضرت عثمان بن مظعون (بید حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وہلم کے رضاعی بھائی ہیں) عبدالله بن مسعود علیہ وہلم کے رضاعی بھائی ہیں) عبدالله بن مسعود (بید دونوں حضرات عشر و مبشرہ سے ہیں) عبدالله بن مسعود (نہایت جلیل القدر صحابی خُلفائے اربعہ کے بعد سب سے اَفقہ ) حتیس بن حذافہ ہمی واسعد بن زرارہ رضی الله تعالی عنم الجمعین اِن حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرے۔

€....."المسلك المتقسط"، (باب زيارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه و سلم)، ص ٢٠، وغيره.

اےامیرالمونین! آپ پرسلام اوراے خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ! آپ پرسلام،اے دوہجرت کرنے والے! آپ پرسلام،اے غزوۂ تبوک کی نفتد وجنس سے طیاری کرنے والے! آپ پرسلام،اللہ(عزوجل) آپ کواپنے رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بدلا دے،آپ سے اور تمام صحابہ سے اللہ (عزوجل) راضی ہو۔۱۲

الشرع پرسلام اے قوم مونین کے گھر والو! تم ہمارے پیشوا ہواور ہم ان شاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ (عزوجل)! بقیع والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ (عزوجل)! ہم کواور انھیں بخش دے۔ ۱۲

<sup>● .....</sup>اےاللہ(عزوجل)! ہم کواور ہمارے والدین کواوراُستاد وں اور بھائیوں اور بہنوں اور ہماری اولا داور پوتوں اور ساتھیوں اور دوستوں کواور اُس کو جس کا ہم پرحق ہےاور جس نے ہمیں وصیت کی اور تمام مومنین ومومنات وسلمین ومسلمات کو بخش دے۔۱۲

قبرُ حضرت سیدنا عباس رضی الله تعالی عنه اسی قبه میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی وسر مبارک سیدنا امام حسین وامام زین العابدین وامام محمد با قروامام جعفرصا دق رضی الله تعالی عنهم کے مزارات طیبات ہیں ،ان پرسلام عرض کرے۔

قبیُراز واج مطهرات حضرت اُم المومنین خدیجة الکبریٰ رضی الله تعالیٰ عنها کا مزار مکه معظمه میں اور میمونه رضی الله تعالی عنها کا سرف میں ہے۔ بقیه تمام از واج مکرّ مات اسی قبه میں ہیں۔

قبرُ حضرت عقیل بن ابی طالب اس میں سفیان بن حارث بن عبدالمطلب وعبدالله بن جعفرطیار بھی ہیں اور اس کے قریب ایک قبہ ہے جس میں حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تین اولا دیں ہیں۔قبرِ تصفیہ رضی اللہ تعالی عنہاحضورا نور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھو پھی ،قبرُ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔قبرُ نافع مولی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا۔

ان حضرات کی زیارت سے فارغ ہوکر ما لک بن سنان وابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہا واساعیل بن جعفرصا وق ومحد بن عبداللّٰد بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیّدالشہداا میرحمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے مشرف ہو۔

بقیع کی زیارت کس سے شروع ہو، اس میں اختلاف ہے بعض علما فرماتے ہیں کہ امیرالمونین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ علیہ اللہ تعالی علیہ وہ اس میں افتلا ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے شروع کرے اور بعض فرماتے ہیں کہ قبہ سیّد ناعباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ابتدا ہوا ورقبہ صفیہ پرختم کہ سب سے پہلے وہی ماتا ہے، تو بغیر سلام عرض کیے وہاں سے آگے نہ بڑھے اور یہی آسان بھی ہے۔ (1)

## (قبا شریف کی زیارت)

(۱۳) قباشریف کی زیارت کرے اور مسجد شریف میں دو رکعت نماز پڑھے۔ ترندی میں مروی، کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

''مسجد قبامیں نماز ،عمرہ کی مانندہے۔'' (<sup>2)</sup> اوراحادیث صححہ سے ثابت کہ نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ہفتہ کو قباتشریف لے جاتے بھی سوار ،بھی پیدل۔اس مقام کی بزرگی میں اور بھی احادیث ہیں۔

<sup>● .....&</sup>quot;المسلك المتقسط"، (باب زيارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه و سلم)، ص ٢١٥.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;جامع الترمذي"، ابواب الصلاة، باب ماجاء في الصلاة في مسجد قباء، الحديث: ٣٢٤، ص٢٧٢.

#### (احد کی زیارت)

(۳۲) شہدائے اُحد شریف کی زیارت کرے۔ حدیث میں ہے، کہ حضورِ اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم ہر سال کے شروع میں قبورِ شہدائے اُحد پر آتے اور بیفر ماتے: "اَلسَّلامُ عَلَیْکُمُ بِمَا صَبَرُتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَی الدَّادِ". (1) اورکوہ اُحد کی بھی زیارت کرے کہ تھے حدیث میں فرمایا:" کوہ اُحد ہمیں مجبوب رکھتا ہے اور ہم اُسے مجبوب رکھتے ہیں۔" (2)

اورایک روایت میں ہے کہ:''جبتم حاضر ہوتو اُس کے درخت سے پچھ کھاؤا گرچہ ببول ہو۔'' <sup>(3)</sup>

بہتر بیہ کہ پنجشنبہ <sup>(4)</sup> کے دن صبح کے وقت جائے اور سب سے پہلے حضرت سیدالشہدا حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوکر سلام عرض کرےا ورعبداللہ بن جحش ومُصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سلام عرض کرے کہا بیک روایت میں ہے بید دونوں حضرات یہبیں مدفون ہیں۔<sup>(5)</sup>

سیدالشہدا کی پائیں جانب اور حن مسجد میں جو قبرہے، بید ونوں شہدائے اُ حدمیں نہیں ہیں۔

(۳۳) مدینه طیبہ کے وہ کوئیں جوحضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی طرف منسوب ہیں یعنی کسی سے وضوفر مایا اور کسی کا پانی پیا اور کسی میں لعاب دہن ڈالا۔اگر کوئی جاننے بتانے والا ملے تو اُن کی بھی زیارت کرےاوراُن سے وضوکرےاور پانی پیے۔

(۳۴) اگر چاہو تو مسجدِ نبوی میں حاضر رہو۔ سیدی ابن ابی جمرہ قدس سرۂ جب حاضر حضور ہوئے، آٹھول پہر برابر

لیے کھلا ہوا،اے چھوڑ کر کہاں جاؤں۔

سر ایں جا، سجدہ ایں جا، بندگی ایس جا، بندگی ایس جا، قرار ایں جا (۵۵) وقت ِرخصت مواجهة انور میں حاضر ہواور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی علیہ تعالی اللہ تعالی تعال

● ....."المسلك المتقسط في المنسك المتوسط"، (باب زيارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه و سلم)، ص٥٢٥.

◘ ..... "صحيح البخاري"، كتاب الحهاد، باب فضل الخدمة في الغزو، الحديث: ٢٨٨٩، ص٢٣٢.

③ ...... "المعجم الاوسط" للطبراني، الحديث: ١٩٠٥، ج١، ص١٦٥.

€ ...... جعرات۔

€....."لباب المناسك" و" المسلك المتقسط"، (باب زيارة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه و سلم)، ص٥٢٥.

تمام آ داب که کعبه معظمه سے رخصت میں گز رے ملحوظ رکھواور سپے دل سے دعا کرو کہالٰہی!ایمان وسنت پر مدینه طیب میں مرنااور بقیج یاک میں دفن ہونانصیب کر۔

اَللَّهُمَّ ارُزُقُنَا امِيُنَ امِيُنَ امِيُنَ امِيُنَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ الِهِ وَصَحْبِهِ وَابُنِهِ وَحِزُبِهِ اَجُمَعِيْنَ امِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

اس کتاب کی تصنیف شب بستم ماہ فاخر رئیج الآخر بے الآخر کے الآخر کے استہ ہوئی اورتھوڑے دنوں بعدامام اہلسنّت اعلیٰ حضرت قبلہ قدس مرہ الاقدی کو سُنا بھی دی تھی۔ فقیر جب حرمین طبیبین روانہ ہوا اس رسالہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور جمبئی کے ایک ہفتہ قیام میں مبیضہ کیا (۱) مگراس کی طبع میں موافع پیش آتے گئے ، جن کی وجہ سے بہت تا خیر ہوئی خدا کا شکر ہے کہ اب طبع ہوگیا۔ مولیٰ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے نفع پہو نچائے اور ان صاحبوں سے نہایت عجز کے ساتھ التجاہے کہ اس فقیر کے لیے ایمان پر ثبات اور حسن خاتہ کی دیاف اکس

اعلی حضرت قبله قدس سرهٔ العزیز کا رسالهٔ 'انورالبشاره''پورااس میں شامل کر دیاہے بینی متفرق طور پرمضامین بلکه عبارتیں داخل رساله ہیں که اولاً :تبرک مقصود ہے۔دوم : اُن الفاظ میں جوخوبیاں ہیں فقیر سے ناممکن تھیں لہذا عبارت بھی نہ بدلی۔

فقيرابوالعلا محمدامجرعلى اعظمى عفى عنه ٢٥ رمضان مبارك الهسار

ایعن چھنے کے لیے تیار کیا۔

# مآخذ و مراجع

# كتب احاديث

| مطبوعات                                     | مصنف/مؤلف                                                    | نام کتاب               | نمبرشار |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| دارالمعرفة بيروت، ۲۴۰۱ه                     | امام ما لك بن انس اصد بحى متوفى ٩ كاھ                        | الموطأ                 | 1       |
| دارالكتب العلمية بيروت                      | امام محمد بن ا دريس شافعي ،متو في ۴۰۴ ه                      | المسند                 | 2       |
| دارالفكر بيروت ١٣١٣ء                        | امام ابو بكر عبدالله بن محمد بن ابي شيبه، متوفى ٢٣٥          | المصنف                 | 3       |
| دارالفكر بيروت ١٣١٨م                        | امام احمد بن حنبل ،متو فی ۲۴۱ ه                              | المسند                 | 4       |
| دارالكتاب العربي بيروت، ٢٠٠١ه               | امام عبدالله بن عبدالرحمن ،متو في ۲۵۵ ھ                      | سنن الدارمي            | 5       |
| دارالسلام رياض، ٢١١١ه                       | امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه              | صحيح البخاري           | 6       |
| وارالسلام، ١٣٢١ه                            | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري ،متو في ٢٦١ ه              | صحيح مسلم              | 7       |
| دارالسلام، ۱۳۲۱ه                            | امام ابوعبدالله محمد بن يزيدا بن ماجه، متو في ٣٤٣هـ          | سنن ابن ماجه           | 8       |
| دارالسلام، ۱۳۲۱ ه                           | امام ابودا وُ دسلیمان بن اشعث سجستانی ،متوفی ۲۷۵ ه           | سنن أبي داو د          | 9       |
| دارالسلام، ١٣٢١ه                            | امام ابوعیسی محمد بن عیسلی ترندی متوفی ۹ سات                 | جامع الترمذي           | 10      |
| مدينة الاولياء،ملتان                        | امام على بن عمر دارقطني مهتو في ٢٨٥ ه                        | سنن الدار قطني         | 11      |
| مكتبة العلوم والحكم المدينة المنوره بهههاات | امام احد بن عمر و بن عبدالخالق بزار ،متو فی ۲۹۲ ه            | البحرالزخار            | 12      |
| وارالسلام، ١٣٢١ه                            | امام ابوعبدالرحمٰن بن احمرشعيب نسائي متوفي ٣٠٣ه              | سنن النسائي            | 13      |
| دارالكتب العلمية بيروت، ١٨١٨ اه             | امام احمد بن على ثني تتميمي متو في ٢٠٠٧ ه                    | مسند أبي يعلىٰ         | 14      |
| داراحياءالتراث العربي بيروت،١٣٢٢ه           | امام ابوالقاسم سليمان بن احمطبراني بمتوفى ١٠٣٠ه              | المعجم الكبير          | 15      |
| دارالكتب العلمية بيروت، ١٩٢٠ه               | امام ابوالقاسم سليمان بن احمط طبراني ،متوفى ٢٠ ٣٠ه           | المعجم الأوسط          | 16      |
| دارالكتب العلمية بيروت، ١٨١٨ اه             | امام ابواحمة عبدالله بن عدى جرجاني متوفى ٣٦٥ ه               | الكامل في ضعفاء الرجال | 17      |
| دارلمعرفة بيروت،١٣١٨ه                       | امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيشا پوري ،متوفى ۵ ۴۰ ه | المستدرك               | 18      |
| دارالكتب العلمية بيروت ،١٣٢٣ اه             | امام ابوبكراحمه بن حسين بيهقي متو في ۴۵۸ ه                   | السنن الكبري           | 19      |

| دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٨ء     | امام حسین بن مسعود بغوی متوفی ۱۹۵ ه                      | شرح السنة                    | 20 |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----|--|--|
| دارالفكر، بيروت                  | علامة على بن حسن ابن عسا كر بمتو في ا ۵۵ ه               | تاريخ دمشق                   | 21 |  |  |
| دارالكتبالعلمية بيروت، ١٣١٧ه     | امام ز کی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری متوفی ۲۵۲ ه  | الترغيب والترهيب             | 22 |  |  |
| دارالكتبالعلمية بيروت، ١٣١٧ه     | علامهاميرعلاءالدين على بن بلبان فارى ،متو في ٣٩٧ه        | الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان | 23 |  |  |
| دارالفكر بيروت، ١٣٢١ ه           | علامه ولی الدین تبریزی متوفی ۴۴ ۷ ه                      | مشكاة المصابيح               | 24 |  |  |
| دارالفكر بيروت، ٢٠٠٠ اھ          | حافظ نورالدين على بن ابي بكر، متوفى ١٠٠ه                 | مجمع الزوائد                 | 25 |  |  |
| دارالكتبالعلمية ، بيروت ، ١٩١٩ ه | علامة على متى بن حسام الدين مندى بر مان پورى متوفى ٩٧٥ ه | كنزالعمال                    | 26 |  |  |
| دارالفكر، بيروت، ١٣١٣ ه          | علامه ملاعلی بن سلطان قاری متوفی ۱۴۰ه                    | مرقاة المفاتيح               | 27 |  |  |
| كتب فقه حنفى                     |                                                          |                              |    |  |  |
|                                  |                                                          | _                            | _  |  |  |

| دارالفكر بيروت،۱۳۲۰ه             | حافظ نورالدين على بن ابي بكر، متوفى ١٠٠ه                | مجمع الزوائد   | 25      |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|--|
| دارالكتبالعلمية ، بيروت ، ١٩١٩ ه | علامة على تقى بن حسام الدين مندى بربان پورى متوفى ٩٤٥ ه | كنزالعمال      | 26      |  |  |  |
| دارالفكر، بيروت، ١٣١٣ ه          | علامه ملاعلی بن سلطان قاری متوفی ۱۴۰ه                   | مرقاة المفاتيح | 27      |  |  |  |
| كتب فقه حنفى                     |                                                         |                |         |  |  |  |
| مطبوعات                          | مؤلف/مصنف                                               | نام کتاب       | نمبرثار |  |  |  |
| دارالكتب العلمية بيروت، ١٥١٥ه ه  | علامه محد بن محمد ، المشهورا بن الحاج ، متو في ٢٣٧ ٢ ه  | المدخل         | 1       |  |  |  |
| بابالمدينه، كراچى                | علامها بوبكر بن على حداد، متو في ** ٨ ه                 | الحوهرة النيرة | 2       |  |  |  |
| كوشثه                            | علامه كمال الدين بن جام ،متو في ٢١٨ ھ                   | فتح القدير     | 3       |  |  |  |
|                                  |                                                         |                |         |  |  |  |

علامة مسالدين محمر بن عبدالله بن احد تمرتاشي متوفي ۴۰۰ اه

دارالمعرفة ، بيروت، ١٣٢٠ اھ

باب المدينة كراجي، ١٣٢٥ ه

باب المدينة كراجي، ١٣٢٥ ه

دارالمعرفة ، بيروت، ١٣٢٠ه

کوئٹہ،۳۰۴ھ

دارالمعرفة ،بيروت ،۴۲٠ه

كوئنه

رضافاؤ نڈیشن،لاہور

شخرحمة الله سندى متوفى ١٠١٠ه

ملاعلی بن سلطان قاری متوفی ۱۴۰ه

علامه علاءالدين محمد بن على حسكفي متو في ٨٨٠ اھ

ملانظام الدين، متوفى ١٢١١ه، وعلائے ہند

علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي ،متوفي ١٢٥٢ ه

ردالمحتار حاشية الطحطاوي علامهاحمر بن محمر طحطا وی متوفی ۱۲۳۱ه على الدرالمختار

تنوير الأبصار

لباب المناسك

المسلك المتقسط في

المنسك المتوسط

الدرالمختار

الفتاوي الهندية

الفتاوي الرضوية

4

5

6

7

8

9

10

11

مجد دِاعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان ،متوفی ۴۴۰۰ه